

يرطانوى جاسوس

# لارنس آف عريبي

ایدُوردُرابنسن مترجمه: قاضی مشیرالدین

مكتبه اردوادب

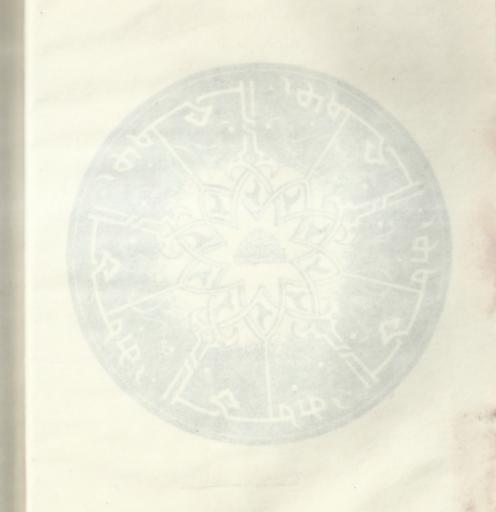

اس كتاب ميس بيان كي موت كئ واقعات خود مصنف كي آ كلمول د كم ہیں۔ میں نے اس کے پروف پڑھے لیکن بیان واقعہ کی کوئی غلطی مجھے نظر نہ آئی۔ برخلاف اس کے پرتصور اتن سیج ہے جس کی تو تع اس مقصد کی کسی کتاب ہے کی جاسکتی ہے۔

かんしいと かいかんないいん こうしゃん

はいないとして 下のしていると

ا\_\_ فیلیوه لارنس ٠1935 ل

#### حكومت يا كتان پريس ايند مهليكيشنز آر ذينس كالي رائث اليكث مجريه 1962 (تھے شدہ 1992) کے تحت رجمز ی شدہ

جمله حقوق محفوظ ہیں

مرفراذا يم

على احمد ابتمام :

منخ شكر يريس لا جور

160 روي

ISBN-969-8208-63-1

| صخنبر | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 9     | Estal Calabal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 遊りは                               |
| 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يرطا لوى جاسوم                    |
| 13    | خان والتي كابل اور كرعل لارنس آف عربيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فازى امان الله                    |
| 25    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابنبرا-                           |
| 32    | AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2 1-1                            |
| 46    | - OF Gilly 6/10-01 +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ابنبر3- ﴿                         |
| 58    | 0. ble 210 600 - 601 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اب <sup>ن</sup> بر4- <del>(</del> |
| 72    | · * إى ان من المات الم معلومات عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١- نبر 5- ﴿                       |
| 87    | to any the same the land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابنبر6-                           |
| 109   | to Application of the state of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اب نبر ٦-                         |
| 115   | SILTONIST AND THE SECOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابنبر8-                           |
| 125   | - ENGINEERING 11,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بابنبرو-                          |
| 135   | Carry No. of Participation Control of Contro | بابنبر10-                         |
| 144   | と がまたけんと 一切 主義が でんかいいい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بابنبر11-                         |
| 152   | was the transfer of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بابتبر12-                         |
| 159   | والهام كا ما والقراب عاصل وواللا الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بابنبر13-                         |
| 165   | CON IN A CONTRACTOR STATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بابنبر14-                         |
| 176   | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بابتمبر15-                        |
| 181   | The state of the s | بابنبر16-                         |
| 188   | The state of the s | بابنبر17-                         |
| 198   | EXMINITED FOR UPLES AND HOLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بابنبر18-                         |

#### كرنل لارنس

برٹش آری کا شہرت یا فتہ کردار کرٹل لارٹس (جے عام عرف بیس لارٹس) ف عربیہ کہا جاتا تھا) جیب بخت جان شخص تھا وہ بغیر پھو کھائے ہے ہفتوں صحوا بیس زندہ رہ سکتا تھا۔ پانی کے در جے کے نیچے جہاں پانی برف بن جاتا ہے۔ وہ نگ دعز نگ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی الٹی سمت گھنٹوں تیرسکتا تھا۔ وہ بھوے شیروں کے کچھاروں بیس بے خوف و خطر داخل ہونے میں ذرہ برایر تامل شرکرتا تھا۔ زہر کیے سانچوں کے بل بیس ہاتھ ڈال کرسانپ کو داخل ہونے میں ذرہ برایک کا ایوں کا حافظ بھی داخل کرسانپ کو بھن سے پکڑ کر باہر کھنٹے لیتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاروں آسانی کتابوں کا حافظ بھی صاحب نیان بھی دعوکہ کھائے بغیر شدو سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ بڑے سے بڑا مساتھ کے بیاتا تھا کہ بڑے سے بڑا مساتھ کی سانس تک تھیٹے صاحب زبان بھی دعوکہ کھائے بغیر شدو سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ بڑے سانس تک تھیٹے صاحب زبان بھی دعوکہ کھائے بغیر شدو سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ بڑا ہے سانس تک تھیٹے ساحب زبان بھی دعوکہ کھائے بغیر شدو سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ بڑا ہے سانس تک تھیٹے ساحب زبان بھی دعوکہ کھائے بغیر شدو سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ بڑا ہے سانس تک تھیٹے لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے باعث اے 'دورندے کی چھڑی میں دانشور کا د باغ 'کہ کہا جاتا تھا۔ لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے باعث اے 'دورندے کی چھڑی میں دانشور کا د باغ 'کہ کہا جاتا تھا۔ لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے باعث اے 'دورندے کی چھڑی میں دانشور کا د باغ 'کہا جاتا تھا۔

#### پیش لفظ

کرال لارنس کا نام کئی سالوں ہے اتنامشہور ہے کہ ہرمشہور آ دی کی طرح لارنس کے ساتھ ایک بیٹیوں ہی افسانوی کارنا ہے منسوب ہو چکے ہیں۔ اس ایک آ دی نے تن تنہا اپنی فوج کے لیے ایس بیٹی بیٹیوں ہی افسانوی کارنا ہے منسوب ہو چکے ہیں۔ اس ایک آ دی نے تن تنہا اپنی فوج کے لیے اسے کاربائے نمایاں انجام دیئے کہ ایسے کارنا ہے پوری منظم فوج ہے بھی انجام نہ پاتے۔ اسے مسلمانوں کی بذھیبی کہنے یا انگریزوں کی خوش تنمی کہ 1914ء 1915ء میں تمام عرب ممالک ترک مسلمانوں کی بذھیبی کہنے یا انگریزوں کی خوش تنمی کہ 1914ء 1915ء میں تمام عرب ممالک ترک مسلمانوں کی بذھیبی کہنے ہیں اور آ دی نے ان کے دلول کی اس کے دلول کی تو وادی۔ پھرکیا تھا؟ ہے آ گ بجڑکی اور ایسی بجڑکی کہ گھرے چراغ ہے

یقینا بیکارنا مدکوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ لارنس نے عربی ممالک میں انگریز دل کی تھرانی کو ہزاروں سیاست کاروں اور لا کھوں کی افواج کی متحدہ قو توں سے کہیں زیاد وقریب تر کردیا۔

شہرت عام کا خاصہ ہے کہ اس میں بن کی تیزی کے ساتھ افسانویت پیدا ہوجاتی ہے۔ نتیجہ سیہ ہوا کہ لائں کے ساتھ اس کی ساحرانہ تو توں ہے متعلق بیسیوں افسانے پیدا ہو گئے اور اس کے حقیقی اعمال کوان افسانوں ہے متاز کرنامشکل ہوگیا۔ لارنس کے کارنا مے الف لیل کی کہانیاں بن گئے۔ سال کوان افسانوں ہے متعلق ہے۔ اس سے متعلق ہے۔ اس

یہ کتاب ای مشہور ومعروف شخصیت کے حالات اور اس کے اعمال سے معلق ہے۔اس اس اس مشہور انسان کے سیح ترین خدو خال اور حقیق حرکات وسکنات دکھائی دیتی ہیں۔اس میں افسانے اور کہانیاں ہیں۔واقعات و حرکات ہیں۔ہم اس سے دوطرح کے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔

#### كرنل لارنس

13 منگ 1935ء کوموڈر سائنگل کے حادثے کا شکار موااور چھنے ون مرکبا۔ تبر پر پر کہتے۔ لگایا گیا۔ یاد گار اُن کا نہ مال نی

لى ما يس الدرنس فيلوآف آل مازكالج آئسفورۇ پيدائش 16 اگست 1888ء وفات 19 كى 1935ء

وہ ساعت آ رہی ہے جب مردے خدا کے بیٹے کی آ واز میس مے اور جو میں مے وہ چینیں مے برطانوی جاسوں لارنس آفعریب

لارنس آف عربیبایک ایسا کردار ہے جس نے عرصد درازے دنیا کواپ اثریس لے رکھا
مسلمانوں میں شامل ہوکر انہیں آپی میں ڈوانے اور اس کے بقیجہ میں سلطنت عثانیہ فتم کرانے
کے لیے دہ پر طانوی حکومت کا بہترین انتخاب ثابت ہوا۔ سلمانوں کوا ندازہ ہی نہیں تھا کہ دہ خودا پنے
دوں پر کلہاڑی مار رہے ہیں جب تک آ تکھیں تعلیں تب تک ان کے اقترار کا سورج ڈوب چکا
الارنس آف عربیبی مغرب کا پہندیدہ کرداڑ ہے مغربی نوجوان اے آئیڈ بلائز کرتے ہیں کیونکدہ
سلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ای لارنس آف عربیبے کے ہارے ہیں طویل عرصہ گزرجانے کے
اوجود بھی تحقیقات کا سلملہ جاری ہے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ کے متاز اخبار '' دی آ بررور'' نے لارنس
اف عربیبی پراسرارادورو مانی شخصیت کے ہارے ہیں بہت سے انکشافات کے ہیں۔

تھامس ایڈورڈ لارٹس 1888ء میں ویلز میں پیدا ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اسے اس کے کارٹا موں کی وجہ سے شہرت ملی۔ اس دوران اسے عرب کے صحرائی علاقوں میں ایک مشن پر بھیجا گیا اللہ اس کے مشن کا مقصد عرب قبائل کو ان کے ترک حکر انوں کے خلاف لڑنے پر آ مادہ کرتا تھا جو اللہ منوں سے میر پر پر پار شھے۔ لارٹس کی کوششوں کے نتیجہ میں جو چھاپہ مار جنگ ہوئی اس میں اہم مقامات پر عربوں کا قبضہ ہوگیا اور دوسری جانب جنگ کے لیے معیار بھی قائم ہوئے۔ ان جنگوں کی وجہ سے لارٹس اس مقامات پر عربوں کا قبضہ ہوگیا اور دوسری جانب جنگ کے لیے معیار بھی قائم ہوئے۔ ان جنگوں کی وجہ سے لارٹس اس علاقے میں کافی مقبول ہوگیا۔

لارنس نے افغانستان میں بھی خفیہ آپریشن انجام دیا۔اس کے ذمہ بیکام تھا کہ اس وفت کے افغانستان کے باوشاہ کی حکومت کو غیر منتظم کیا جائے۔ بیا کیک خفیہ اور حساس آپریشن تھا جے لارنس جیسا جاسوس ہی انجام دے سکتا تھا۔ لارنس کی افغانستان میں بہت عزت کی جاتی تھی کیونکہ وہ روانی اول کی مقصدی بخیل کے لیے ایک باہمت مخض کس طرح کونا کون تکالیف اور طرح کرتے ہوں تکالیف اور طرح کرتے ہوں کی جاتی ہور طرح کے مصیبتوں پر قابو حاصل کرتا ہے اور باطل میں کسی حق سے کم حرکت نہیں پائی جاتی فرق صرف مقصد اور نصب العین کا ہوتا ہے ۔ ورند کا میا لی تک یکنچنے کے لیے بہر حال وہی استقال وہی جناکشی اوروہی گئن ہر جگہ در کا رہوتی ہے۔

دوم - جوقوم غیروں کی امداد کے ذریعے ترقی اور اقتدار حاصل کرنا جا ہتی ہے۔ وہ بد سے بدتر ہو علق ہے لیکن بہتر تبیس بن علق۔

غرض سد کدید کتاب ایک سواغ بھی ہے اور عبرت اور بھیرت کا سامان بھی پڑھے اور غور میجے۔

......

からいっというとうできるこうないといれんかったと

はならいというとはとないとうというこうできないとうない

#### غازى امان الله خال والئى كابل

### لارنسآ فعريبي

دور مغلیہ بیں افغانستان ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھا۔مغلوں کے بعد اس ملک نے کئی مدو بزر دیکھے اور کی بادشاہ سریر آ رائے سلطنت ہو کر تھوڑی تھوڑی دیر حکومت کرنے کے بعد پوندخاک اوتے رہا آ تکدامیر عبد الرحمٰن خال نے امیر شیرعلی کو تکست دی اور باوشاہت سنبیال پھرانی بخت کیر پالیسی سے افغانستان کے حالات کو درست کیا۔ان کی وفات پر سر دار حبیب الله خال تخت نشین اوے۔ سردار صاحب موصوف ایک مرنجال مرغ فتم کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے کارو بارسلطنت کا السرام زیاده تروزراء کے سروکرر کھا تھا۔اس زیائے بیں افغانستان اقتصادی لحاظ ہے بہت ہی باعدہ مل تفار براش گورنمنٹ سے تعلقات خوشگوار تھے اور والنی ملک کوایک خطیرر قم بطور وظیفہ ملا کرتی تھی۔ امیرصاحب مندوستان کی سرکو بھی تشریف لائے تھے۔اسلامیکا لج لا ہور کا سنگ بنیادانجی کے باتھوں

1919 مكاآ غاز تفاكمكى سازش كے نتيج مين امير صيب الله كو فيم مين سوتے ہو ي قتل كرويا كيا اورقل كے عين بعد افراتفرى كے عالم ميں سروار نصر الله خال نے اپنى باوشاہت كا اعلان كرويا لین امان الله خال نے جواس وفت کا بل کا گورز تھا تخت پر قبضہ کر لیا اور با دشاہ بن گیا۔ اگر چہ پچھ گڑ بو شرور ہوئی مرامان اللہ خال نے فوراً قابو یالیا۔

امان الله فال كوبادشابت كرتے موئے تحور ابى عرصة كررا تھا كداس فى سى جيب حركت کی کدروس کی شہ پاکر ہندوستان کی سرحد پرجملہ کردیا اور اس طرح انگریزوں سے براوراست عمر لے لى اس جرات كى ايك وجديه بحى تحى كداس وفت مخاب اور ديگرصو بول ميس پيشيكل سرگرميال خوب

ے عربی بول تھااور افغانی عربی کومقدی زبان ہونے کی وجہ سے کافی اہمیت دیتے ہیں۔افغانستان میں لارنس کا کام شاہ امان اللہ خان کے خلاف زہریلا پراپیگنڈہ کر کے حکومت کا خاتمہ کرنا تھا کیونکہ شاہ انتلاني اورجد بدنظريات ركحت تف اوران كاجمكاؤ واضح طور يرسوويت يونين ك جانب تقا\_ برطانوي حکومت کواپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے لارٹس کے علاوہ ان صلاحیتیوں کا مالک کوئی اور مخض مل ہی نہیں سکتا تھا جے خود پر پورایقین ہو۔

لارنس کی شادی متناز عدب \_لارنس کی کئی عورتوں کے ساتھ وابنتگی رہی جواہے پیند بھی كرتى تھيں۔ان ميں سے كئى عورتوں نے بيدوعوئ بھى كيا كدلارنس نے ان سے شادى كر لى تقى مگر بيد بات ٹابت ہیں ہو گی۔ حال ہی میں ہونے والی ایک محقیق میں بداکشاف کیا گیا ہے کہ لارٹس نے . مندوستان میں قیام کے دوران اکبر جہاں تامی ایک خاتون سے شادی کی ۔ بیشادی بہت مخترع صد تک ری اور پھر ختم ہوگئے۔اس مخترشادی کے حوالے سے حقائق کافی پر اسرار ہیں بعض مختقین کی تحقیق کے مطابق بیشادی ہوئی تھی جبہ بعض نے شادی کے حوالے سے ہونے والے انکشاف کومسر و کردیا ہے۔ وہ اے فرضی داستان قرار دیتے ہیں۔ زندگی کے آخری دور میں لارنس کی کر جھک گئی تھی۔ 1935ء میں موز سائیل کے ایک حادثے میں اس کی موت واقع ہوگئ تھی وہ جس طرح زندگی جر پراسرار رہاای طرح موت کے بعد بھی پراسرار ہے۔

(3) (1)

زورول پرتھیں۔ اگریزی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک بہت زور پکڑ چکی تھی اور ملک کی

آ زادی کا مطالبہ پورے جوش سے چیش کیا جار ہا تھا ایک جلے کی صدارت کے لیے مہاتما گا عرصی بمین

سے پنجاب کی طرف آ رہے تھے کہ انہیں وہلی کے قریب پولیس نے سنر کرنے سے روک ویا۔ اس پر

پنجاب میں کئی مقامات پر بخت ہنگا ہے شروع ہو گئے ۔ امر تسرے مشہور کا گھر لیمی لیڈرڈ اکٹر سیف الدین

کپلواورڈ آ کٹر سینہ پال گرفار کر لیے گئے ۔ اس بختی کے خلاف ناراضکی کا اظہار کرنے کے لیے جلیا نوالہ

باغ میں ایک جلسم منعقد ہوا۔ اس جلے میں بخت آ تشین قتم کی تقریریں ہوری تھیں کرائے میں جزل

باغ میں ایک جلسم منعقد ہوا۔ اس جلے میں بخت آ تشین قتم کی تقریریں ہوری تھیں کرائے میں جزل

باغ میں ایک جلسم منعقد ہوا۔ اس جلے میں بخت آ تشین قتم کی تقریریں ہوری تھیں کرائے میں جزل

باغ میں ایک جلسم منعقد ہوا۔ اس جلے میں بخت آ تشین قتم کی تقریریں ہوری تھیں کرائے میں جزل

باغ میں ایک والے دستہ لے کر وہاں آ ن پہنچا اور باغ کا محاصرہ کر کے کی اعتباہ کے بیفیر مشین گئوں سے سینکٹروں آ دمیوں کو بھوں کر رکھ دیا۔

ال قبل عام سے ملک بحر میں بخت ہیجان پیدا ہوگیا اور گور نمنٹ نے شور کو و بانے کے لیے ۔
لا ہور اور امرتسر میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور او نچے ورجے کے تمام لیڈروں کو جیل میں ٹھونس دیا۔ پھر
جزل ڈائر اور کرش فرنیک جانسن نے رعایا پر ایسے وحشیانیہ مظالم تو ڑے کہ ذکر کرتے ہے رو تکٹے
کھڑے ہوتے ہیں۔

ایک تو گورنمنٹ برطانیہ گذشتہ جنگ کے تیجیزوں کے باعث بہت نجیف ہو رہی تھی دوسرے ملک میں بخت بہت نجیف ہو رہی تھی دوسرے ملک میں بخت بے چینی پھیل جانے کے باعث امان اللہ خال نے یہ بجھ لیا کہ اب ہندوستانی رعایا اگریز ول کے خلاف عام بخاوت کروے گی اس نے یہ موقعہ نخیمت جان کراپٹی فوجوں کو اگریز ی سرحد کے اندرایک دوجگہ دکھیل دیا۔ جزل نا درخال نے کو ہاٹ کے قریب ٹل کے مقام پر اگریز کی فوج مرحد کے اندرایک دوجگہ دکھیل دیا۔ جزل نا درخال نے کو ہاٹ کے قریب ٹل کے مقام پر اگریز کی فوج مرحد کے اندرایک دوجگہ دیا۔ جزل نا درخال نے کو ہاٹ کے قریب ٹل کے مقام پر اگریز وی فوج مناسب ہم کے کہا کہ کی نہ کسی طرح معاملہ وہیں رک جائے اور نزاع زیادہ بڑھے نہ یائے چنا نچہ دونوں مناسب ہم کہا کہ کسی نہ کسی طرح معاملہ وہیں رک جائے اور نزاع زیادہ بڑھے نہ یائے چنا نچہ دونوں مکال کے نمائندول کی افہام و تغییم کے بعد عارضی سلم کی صورت نکل آئی اور لڑائی بندہوگئی۔

اس عارضی سلے کے بعد اگریزوں نے جون 1919 ویس راولپنڈی کے مقام پرایک شاہی در بارمنعقد کیا جس میں افغانوں کی طرف سے سردار محمد طرزی ( خسر امان الله خال) و بوان زجن داس

وار فرزانداور سروارعلی احمد جان چیده نمائندے متھے۔ادھر انگریزوں کی طرف سے سرفرانس جمفریز (انگریزی سفیرمتعیندافغانستان)اور سرجان ٹامیسن متھے۔

اس درباریس جب انگریزی نمائندے نے اپنی افتتا می تقریر ختم کی تو سرداراحیرجان نے اللہ اللہ کا نہ تقریر کردی ۔ انہوں نے اللہ اللہ کا نہ تقریر کردی ۔ انہوں نے اللہ کا نہ تقریر کردی ۔ انہوں نے اللہ کہ سے در بیٹا نہ کیا کہ اگریزوں کے خلاف بخت بے باکا نہ تقریر کردی ۔ انہوں نے اللہ کہ سے در بیٹا نہ کیا کہ اگریزونیا شیا ہے آپ کو بہت مہذب اور شاکت بتاتے ہیں گراس قدرد حتی اور بے دم ہیں کہ کا بل جیسے پرامی شہر پرانگریزی ہوائی جہازوں نے گولہ ہاری کر کے گراس قدرد حتی اور بے دم ہیں کہ اللہ کی سے افغانوں کوموت کے کھا ان اتارو یا ہے ۔ اس تقریر کا و نیا بھر کے اخبارات ہیں خوب چرچا ہوا کی سے افغانوں کوموت کے کھا اتارو یا ہے ۔ اس تقریر کا و نیا بھر کے اخبارات ہیں خوب چرچا ہوا اور اگریزوں کے خلاف بہت نفرت بھیل ۔ بہر کیف اس در بار ہیں با ہمی گفت وشنید کے بعد ایک معاہد و سے بھر گیا جس کی دو سے افغانستان کوایک آزاداورخود دھار ملک تنظیم کر لیا گیا۔

البنته انگریزوں نے اپنی فکست اور علی احمد جان کی تقریر کوفراموش نہ کیا اور افغانون کوقر ار واقعی سزادینے کے منصوبے بنانے شروع کردیئے!

ا مان الله خال نے برسرافتد ارآتے ہی ملک کو ہرطرح سے مغربی انداز پر چلانے کا فیصلہ کیا است عافز کیس فیکس است عافز کیس فیکس است عافز کیس فیکس است عافز کیس فیکس کی وصولی کے طریقے بدل دیئے۔ ابتدائی تعلیم لازی کر دی اور کئی سکولوں جس جرمن اور فرانسیسی الوں جن فیصل کے الوں جن تعلیم دی جانے گئی۔ اس پر ملالوگ خت برافر وختہ ہوئے پھر ملک جس ہرآ تھو ہی فیصل کے لیالوں جن فیصل کے لیالوں جن فیصل کے کہا تھو میں خور پر دعا یا جس عام نارافتھی پھیل گئی مگر اس کے ساتھ سے اندرونی طور پر دعا یا جس عام نارافتھی پھیل گئی مگر اس کے ساتھ سے ساتھ امان اللہ خال نے ایک معنبوط بنانے کی بھی ساتھ اللہ امان اللہ خال نے ایک معنبوط بنانے کی بھی ساتھ اللہ امان اللہ خال نے ایک معنبوط بنانے کی بھی سے ساتھ اللہ امان اللہ خال نے ایک معاقب کے ساتھ معالم سے موسلے۔

ا مان الله خال کے خسر سردارمحمود طرزی ایک روشن خیال بزرگ \_\_\_اور بن سیاست وال منظم انگریزول کے خت مخالف منے پھر ملکہ ثریا تو آزاد خیالی میں اپنے خاوندے چار ہاتھ آگ تھیں (ووسر کاشین ماں کے طن سے تھیں)اصلاحات کے مدنظرامان اللہ خال نے میر تھم بھی دے دیا کہ سب اوگ بور پین شاکل کے کپڑے کہنیں اور واڑھیاں بھی صاف کر ویں اور اپنی رعایا کو یکدم مغربی بنانے کی دھن میں وہ اس قدر جوشیلاتھا کہ ایک فیٹی بھی اپنے پاس رکھنے لگا اور جہاں کسی کی لبسی واڑھی و کچتا فورا کاٹ کے رکھ دیتا۔

روس کے ساتھ افغانت ان کے گہرے تعلقات اگریزوں کو ایک آ تھے نہ بھائے بلکہ روز بروز کشیدگی کا باعث بنتے رہے۔ نیز میدان ٹل کی فکست کاغم بھی ایک ناسور کی صورت اختیار کر گیا تھا چنانچ انگریزوں نے افغانوں کو نیچاد کھانے کے لیے مختلف تدابیر سوچیں۔

بیانتا پڑے گا کہ انگریز سیاست دانی اور شاطری میں پدطونے رکھتے ہیں اور مقصد برابری کے لیے برشم کا حرب استعال کرنا جا کر بچھتے ہیں۔وراصل سیاست میں ہوتا بھی یکی پچھ ہے۔۔

جب افغانستان میں بظاہرای جی نظر آئی تو امان اللہ خان نے بورپ کی سیر کا قصد کیا بلکہ سے

ہات بھی جب نی گئی تھی کہ دراصل انگریزی سفیر سرفرانس جمفر یزنے بی امان اللہ کو بورپ کے سفر پ

آمادہ کیا اور برٹش گورنمنٹ کا مہمان خصوصی بن کرا نگلستان جانے کی دعوت دی تھی۔ چنا نچہ جب غاز ک
نے سفر بورپ کے متعلق اعلان کیا تو انڈین گورنمنٹ نے ایک سیشل ٹرین بنانے کا حکم دیا وہ ٹرین الا ہور
کے ریلوے درکشاپ میں تیار ہوئی اور اس کے جارڈ بے تو ایسے بنائے اور جائے گئے کہ چشم فلک ک

غازی کا بیسفر ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ افغانستان اپنی جغرافیائی پوزیشن کے باعث سیاست کا ایک زبردست مہرہ سمجھا جانے لگا تھا اور دنیا کی بساط پر امان اللہ کو ایک خاص مقام حاصل بوگیا تھا اس لیے چیدہ چیدہ خیدومغرلی اخبارات کے نمائندے اس سفر کی خبریں اقطاع عالم میں جیجنے کے لیے ہندوستان بھٹج گئے اور چنددن خوب مجمالہمی رہی !۔

کراچی سے ماریلز کا سفر جہاز کے ذریعے طے ہوا۔ ماریلز میں فرانسیبی گورنمنٹ نے عازی کا استقبال بڑے شاہ نے شاہ نے کیا پھر چیری پراس کی بے حدآ و بھٹت ہوئی پر بیزیڈنٹ بوانگار مازی کا استقبال بڑے شاہ نے شاہ نے کیا پھر چیری پراس کی بے حدآ و بھٹت ہوئی گر افر معزز مہمانوں کی ہے مع دیگر وزراء کے استقبال کے لیے شیشن پر موجود شخے اور دنیا بھر کے فوٹو گر افر معزز مہمانوں کی

تسوریں مخلف زادیوں سے اتارتے رہے۔اس وقت ملکہ ثریا پورپین لباس پہنے تھیں وہ ہرایک سے اوشی ہاتھ ملاتی رہیں نیز پھولوں کے گلد ستے بھی قبول کرتی رہیں (اس ز مانے جس کسی مسلمان عورت کا تھی غیرے ہاتھ ملانا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا)۔

امان الله دو دن تو پیرس بیس شاہی مہان بن کرر ہے اور انہیں نیولین کے بستر پر بھی سونے کا اعزاز ملا ۔ بیسب سے بڑی عزت تھی جو کہ فرانسیسی قوم اپنے کی معزز مہمان کودے سکتی ہے! بعد بیس بیہ مہمان فرانس کے مختلف شہروں کی سیر کرتے رہے اور ہر بڑے شہر کے لارڈ میکر نے انہیں اپنے شہر کی آڑادی کی سنداور جانی چیش کی ۔

جب فرانس کا دورہ ختم ہوا تو ایک انگریزی جہاز کے ذریعے ان کو انگستان پہنچایا گیا جس وقت بیش ٹرین واٹرلو کے شیشن پر پہنی تو استقبال کے لیے کنگ جارج مع ملکہ میری وشنمراد گان والا تبار موجود بیٹھ کو یا کہ ان کا استقبال ای تزک واحتشام ہے کیا گیا جس طرح قیصر جڑئی اور زار روس کا ہوا کرتا تھا۔

غازی بہاں بھی تین دن خاص شاہی مہمان رہے پھر وہ سات دن حکومت کے مہمان کی حیثیت ہے انگلتان کے مختلف شہروں کی سیر کرتے رہے سکاٹ لینڈ کی ایک کا وَ تَیْ مِس تَیْتر کے شکار کا انتظام شاہی بیانے پر کیا گیا اور اس شکار پارٹی میں شاہی خاندان کے ممبروں کے علاوہ بڑے بڑے اپھی اور چیرہ مدبرین شامل مجھے۔ وہاں بھی وعوقوں کا سلسلہ بڑے شاندار طریقے پر جاری رہا اللہ ان کا دورہ فتم ہوا۔

اس وقت تک یمی خیال کیا جار ہاتھا کہ امان اللہ خاں انگشتان اور جہم کا دورہ ختم کر کے افغانستان واپس چلے جا کمیں گے گرانہوں نے لندن میں بیدارادہ طا ہر کیا کہ دو جہم کے دورے کے بعد روس کا دورہ بھی ضرور کریں گے۔اس کا جواز انہوں نے بیٹی کیا کہ دہ ایک آزاد طک کے حکمران ہیں اور ہر جگہ جا سکتے ہیں نیز یہ کہ دو ہر طک کی سیاحت کر کے وہاں کے تمدن کے تاثرات لے کراپنے پس ماندہ ملک میں مناسب اصلاحات جاری کر تکیس گے۔

یہ بات عیاں ہے کہ انگریزوں کو غازی کا روس جانا کسی بھی طرح پند شقا۔ چنانچہ پہلے تو ان کواشاروں کنابوں سے دہاں جانے سے روکا گیا لیکن وہ ندہانے تو پھر لارڈ برکن بیڈ (سیکرٹری آف منیت انڈیا) نے آئیس نشیب وفراز سمجھانے کی کوشش کی۔ غازی اپنے ارادے کے پکے تتے وہ پھر بھی ندہانے اور سفر روس پر رواند ہو گئے چنانچے انگستان کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں اس بات کا تذکرہ یوں کیا۔

Lord Birkenhead went out of his way in advising Amanullah politely to refrain from going to Russia

امان الله خال كاس طرح بدوح كروى جلي جائے پراتھريزوں اوران كے حليفوں كو خت رئے ہواورا تحادى مما لك يس غصے كى اہر دوڑ گئى۔ اب ضمناً ايك مختضرى بات من ليجئے۔

پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ایک شخص کرال ارنس نے انگریزی حکومت کی خاطرا یہے الیے کار ہائے نمایاں انجام دیے شخص کررہتی و نیا تک یادگار میں کے بیشخص دراصل محکد آتا وقد یہ میں ملازم تھا اور 1915ء کے شروع میں عراق کے کمی مقام پر پرانے کھنڈروں کی کھندائی کی گرانی کرر ہا تھا۔ بلاکا ذیج ن اور قات زبان تھا۔ عرب کے ہرعلاقے کی بولی بے تکان بول سکتا تھا اور جب وہ عربی لہاس پہن کر لگا تھا اور جب وہ عرب کہنا مشکل ہوتا تھا۔ چنا نچے ہمارے مرحوم دوست میجر فخر الدین خال (سردر مصلح الدین مشہور کرکٹ بلایم کے بھائی) جب اس کو لینے کے لیے ایک عربی گاؤں میں میے تو دہاں کی مختصر آبادی میں وہ کرالی لارنس کو پہنچا نے سے قاصر رہے۔ آخرخود دی لارنس نے اپنا آپ خا ہر دہات کیا تو فخر الدین خال براس کی گئے اللہ میں خال ارنس کو بیا تھا ہر والے گئے۔

اس ذیانے میں ترکی حکومت قیصر جرمنی کی حلیف تھی اور ترکوں کی سلطنت بھرہ کی بندرگاہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا جزیرۃ العرب ترکی سلطنت کا ایک حصد تھا۔ ترکی باد شاہ خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھاور مکہ کاشریف حسین ایک ترکی نائب کی حیثیت رکھتا تھا۔

الله المست کوسنجا کے کے کاروبارو میں پیانے پر گیل گئے تو مشرق وسطی کی سیاست کوسنجا کے کے اور کرتل وکلیف جیسے اللہ دوں کے ایا ہیڈ کوارژ قائم کیا۔ یعنی پہلے تو سر پری سائیکس اور کرتل وکلیف جیسے دوں اور کارتل کی رقار کا کہ کیا گئے گئے رقال کا کہ کار اور کس کوعواق سے طلب کیا گیا۔ چنانچ جنگ کی رقار کا کہ اور کہ اور کہ کارتی کے در یعے 'ز ہران' کی بندرگاہ پر پہنچایا گیا۔ جہال سے وہ اور ایک کے دون اور دات کے سفر کے بعد شریف حسین کے بیٹے فیصل سے پاس جا پہنچا۔ اور دوس کی نظروں سے فیا کو سفر کر کسفر کر کہ ساتھ کی اور دوس کی نظروں سے فیا کو سفر کر کسفر کر کیا ہو اور اور دی کے سفر کے بعد شریف حسین کے بیٹے فیصل سے فیا کو سفر کر کسفر کر کیا ہو اور اور دی کے سفر سے ہرگز ندگھرا تا بلکہ کئی کئی دون متوافز سفر

الل ك يا كاللا رأس في الكريزول كى المرف سي ييش كش كى كدا كرشريف حسين اوراس کے بیٹے اس وات انگریزوں کا ساتھ ویں تو فتح ہوجانے کی ضورت میں شریف حسین اوراس العلام الله كالمعت ع اللف صول كالملحده فليحده بادشاه بناديا جائ كا-چناني شريف مسين في الانوں کے طال الم بطاوت کر کے خود مختاری کا اعلان کردیا اور عرب کا باوشاہ بن گیا۔ چراس کے بیٹوں الدادى الوائ ش شامل موكر تفخ موسة اوريريشان تركول كوكى مقامات يرشاستين وب وي-اوسرااراس نے تھازر بلوے کو مخلف مقامات پر ڈاکٹامیٹ سے اڑا تا شروع کر دیا اور اس طرح جرمنی ے مادراست جو مک اور سامان جنگ ترکول کی امداد کے لیے بذر بعد رین آتا تھا ووسب بمول سے الداد یا جاتا دار ارس کوا ہے کا موں کے لیے شدید کاوش اور جانفشانی کرنا برقی تھی۔ بہاں تک کداس ہا ۔ وکیا وزمین میں اے کئی مرتبہ فاقے بھی کا شخے پڑتے تھے۔لارنس کے ان ہشھکنڈوں سے ر کی او بوں کو خت نقصان اٹھانے پڑے۔ بلکہ حقیقت سے ہے کہ مشرق وسطی میں جو تقیم نقصانات جرمنی الاتكال كى الداد كے سلط ميں افعانے يزے وہ مجى بہت بوى حد تك اس كى فكت كا موجب و کے فرراتصورتو سیجئے کہ جرمنی کو برلن سے بھرہ تک کی جنگی لائن کوسنجا لئے میں کس قدر دشواریاں مداشت کرنا برنی ہوں گی؟ جنگ کے خاتے سے مجھ عرصہ پہلے امریکہ نے بھی جنگ بی شوایت کر

اس تعمل کتاب کا دیبا چدانگلتان کے مشہور ڈرامہ نویس جارنج پر نارڈ شاہ نے لکھا جس میں اس کے اللیر کلی لیٹی رکھے میہ بات لکھ دی ۔'' اگر آگریز قوم مغرور اور ناشکر گزار نہ ہوتی تو لارنس کی اس اے کے صلے میں اس کوایک چھوٹی می سلطنت پیش کرنی جا ہے تھی۔''

اباصل قصے کا طرف دجوع فرمائے۔

میر کرنل لارنس' امان اللہ خان کے'' دورہ یورپ' سے پچھ عرصہ پیشتر ہندوستان پہنچ چکا تھاوہ سال الر کراچی چھاؤنی میں تیم رہا بعدہ' رسال پور چھاؤنی کے ہوائی محکے میں تعینات ہو گیا۔ یہ چھاؤنی سال الر کراچی محلات نے کے نزد کیے ہے۔

چونکہ لارنس کی شہرہ آفاق کتاب کا دیبا چہ برنارڈ شاونے شاندار پیرائے بیس لکھا تھا( نیز کاپ کے پروف بھی سنز شانے درست کئے تھے )اس لیے شکر گزاری کے طور پراس نے بھی اپنانام'' کا''ای رکھالیا اور چھاؤٹی بیس اس کو'ائیر کر بھٹس بین شا'' کے نام سے ہی جانتے تھے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے لارٹس عربی اُفاری کا عالم تو تھا ہی اس نے ہندوستان پکٹی کر پھر بھی سکیے لی۔ پھراس نے سرحد کے تمام حالات نیز افغانستان کی سیاس پوزیشن کا بھی جا زُولیا اور پارس سے کے بعد وقت معینہ پرایک بزرگ ہیر کے صلیے میں غیر علاقہ میں واضل ہوگیا۔

ا مان الله خال کے روس کے دورے پر روانہ ہوتے ہی سرفر انس ہمفر یز (انگریزی سفیر کا بل) فورا کا بل لوٹ آیا اوراپنے مجوزہ پروگرام پڑگل کرنے لگا پہلے تو اس نے امان الله خال کے حافظین کو در پر دہ اکسایا پھر درانی قبلے کورشوت دے کر بغاوت پر آ مادہ کیا۔ ادھرلارنس نے ان نضویروں کی بڑار ہانقلیس ہم پہنچالیس جن میں ملکہ ثریا کورانسیں مد بروں سے بے تکلفا نہ ہاتھ ملارہی تھیں۔ بلکہ ان بیل کئی ایک نضویریں ایس بھی تھیں کہ دھڑ کے او پر کا حصد تو لمک نڈیا کا تھا مگر نے کا حصد کی ایکٹرلیس کی ایک نصویریں ایس بھی تھیں کہ دھڑ کے او پر کا حصد تو لمک نڈیا کا تھا مگر نے کا حصد کی ایکٹرلیس کی ایک نظری بالکل نظمی تھیں (بینصویریں امر تسرے ایک چھاپہ خانے میں تیارہ و کی تھیں)

کرنل لارنس عربی لباس پائن کر بالکل عربی معلوم ہوتا تھاوہ قرآن شریف ہے بخو نی واقف الفاور کئی آیات قرآنی اسے حفظ تھیں اور وہ پشتو بھی خوب بولنے لگا تھا۔ اب اس نے جگہ جگہ وعظ کرنا اتحاد یوں نے اس کے صے بخرے کر لیے! معا کدہ ورسیئے اور دیگر معاہدات کی روے شریف خسین کوعرب کا بادشاہ شلیم کرلیا گیا! امیر فیصل کوعراق کا اور اس کے بھائی عبداللہ کوشرق اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ نیز علی کوشام کا بادشاہ بنا دیا گیا۔

لی جرمنی کی چوطرفدز بون حالی اورا مریکدے تازہ دم فوج کی آبدے اس کو فکست کا مندو کھنا بڑا اور

فیصل کوعراق کا اوراس کے بھائی عبداللہ کوشرق اردن کا بادشاہ بنادیا حمیا۔ نیز علی کوشام کا بادشاہ بناد گویالارنس نے جو دعدے سے تھے مغرب کی طرف سے وہ بظاہر پورے کردیئے گئے۔

سیسب کھے ہوالیکن ایک بجیب سانحہ ہے کہ لارٹس کو اس کی خدمات جلیلہ کے شایاب شان
معاوضہ وینے سے گریز کیا گیا۔قصہ ہوں ہے کہ اس وقت انگلتان کا وزیر خارجہ لارڈ کرزن تھا جو پر لے
در ہے کا امہیریاسف اور مغرور انسان تھا اپنی لیافت اور تذہر ہے ہندوستان کا وائسرائے بنااور پھر
انگلش کیجنٹ کا ممبر بنا۔ اس نے بیکنٹہ ٹکالا کہ بے شک لارٹس نے محیرالعقول کا رنا ہے سرانجام دیے
ہیں لیکن جو پھے بھی اس نے کیا وو محض اگریز کی اشرفیوں کے بل ہوتے پر بی کیا اور برطانو کی سونے کو
ہیل کی طرح بہایا۔ لہذا وہ کسی خاص انعام کا مستحق نہیں! کرزن کے اس اظہار خیال پر اخبار نا کمنراور
ہا نجسٹرگارڈین نے خوب لے دے کی اور پھر جب لارٹس کے لیے ایک رقم بطورانعام تجویز کی گئی تو اس
نے لینے سے اٹکار کردیا۔ ورحقیقت لارٹس ایک عالی ظرف انسان تھا اور اپنی ڈات کے لیے مستغنی
المرز اج تھا۔ چنا نچہ وہ طازمت سے علیحہ و ہو کراپٹی سوائح عمری لکھنے ہیں مصردف ہوگیا۔

لارنس کیمبرج یو نیورش کا طالب علم رہ چکا تھا۔ نیز سرد وگرم زمانہ چشیدہ تھا چنا نچہ اس نے ایک طخیم کتاب موسومہ '' دانش کے ستون' ' کلمعی۔ اس کتاب میں اس نے ترکوں کی فوجوں کو فکست دینے اورٹرینوں کوڈا کتامیٹ سے اڑا نے کے کئی چیرت انگیز واقعات بڑی خوبصورتی سے بیان کے چیں۔ اس کتاب کے ایک جھے بنام ''صحرا میں بغاوت' کی قیمت اس وقت پچاس رہ ہے تھی مگر کھمل میں۔ اس کتاب کی قیمت اس وقت پچاس رہ ہے تھی مگر کھمل کتاب کی قیمت اس سے بہت زیادہ رکھی گئی۔ یہ کتاب بورپ اور امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئی اور لارض نے لاکھوں رو پے کھائے مگر وہ ایسا سیر چشم تھا کہ تمام آ مدنی جنگی تیموں اور بوگان کے فتاذ میں داخل کردی!۔

شروع کردیا۔ ساتھ ساتھ وہ تصویری بھی تقییم کرتا رہا اور امان اللہ خال کے خلاف پروپیگنڈ ابھی کرتا رہا۔ اس نے جاسوی کے لیے گئ کارند سے چھوڑ رکھے تھے جن کے ذریعے وہ قبائلی خوا تین کے گھریلو حالات ان کی اولا داور مالی حالت وغیرہ سے خوب واقف ہوگیا تھا۔ چنا نچے جس خال کے متعلق اسے بیا معلوم ہوجا تا کہ اس کی دو تین بیٹیاں ہیں مگر مالی حالت کز ورہونے کے باعث ان کی شادی کرنے سے معذور ہے تو وہ خوداس خال سے بو چھٹا کروہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں ٹیس کرتا۔ جب وہ ناداری کے باعث اپنی معذور کے بیا کرتے کی نماز پر عور باعث اپنی معذوری بیان کرتا تو اسے بول سمجھا تا۔ "تم سامنے پہاڑ کی چوٹی پر جا کرضیج کی نماز پر عور بیٹی جارئی جا کرمیج کی نماز پر عور بھر داکھی طرف دس قدم چل کرزین کھودو تو تم کورد بیٹیل جائے گا۔

چنا نچدہ فان دوسری جی ایسانی کرتا اور جب اس مقام کو کھودتا تو اسے چار پانچ ہزار روپیل جاتا۔ اس پروولارنس کی کرامت سے متاثر ہوکراس کا گرویدہ ہوجا تا اور '' پیر کائل' ' سجھ کراس کے کہنے بہل کرتا باعث برکت بچھنے لگتا۔ بس ایسے ہی ہٹھکنڈوں سے لارنس نے کئی خوا تین کو اپنے زیراثر کرلیا اور پھرانجی کے ذریعے امان اللہ فال کے فلاف مختلف علاقوں ہیں پروپیگنڈ اکراتا رہتا۔ اس نے یہ پروپیگنڈ اکراتا رہتا۔ اس نے یہ پروپیگنڈ و بھی خوب زور سے کرایا کہ امان اللہ فال روس جا کرند ہب سے بیگا نہ ہو گیا ہے اور بولٹو یکیوں سے ٹل کر کافر ہو چکا ہے۔ چنا نچہ اس کا نتیجہ یہ لگلا کہ بہت سے قبائلی امان اللہ فال کے در پردومخالف ہو گئے۔

امان الله کی روس ہے والی کے تھوڑے عرصے بعد میہ چنگاڑیاں سکنٹی شروع ہوگئیں اوراب کسی شروع ہوگئیں اوراب کسی ایسے رہبر کی تلاش روع ہوئی جوان کو پوری طرح مشتعل کردے۔ چنانچے ایک گمنام ساتھن بچے سقہ کہی افغانی فوج بیں ملازم تھا اور بندوق پستول سقہ کہیں سے پیدا ہوگیا بیان کیا جاتا ہے کہ میہ بچے سقہ کہی افغانی فوج بیں ملازم تھا اور بندوق پستول چلانے بیں خوب ماہر تھا گرشا کہ کسی کوتا ہی کے باعث فوج سے نگال دیا گیا تھا یا خودی نوکری سے فرار ہوگئی گرا راو تات ہوکر پشاور پہنے گا گر راو تات کر کھی تھی اور بمشکل گز راو تات کوتا تھا گر سے مخوبی تھا ہونے کے باعث بات بات پر چھرا نگال لیتا تھا خوبی تھند رہے وہ ایک فوتی گر رہی تھر ہونے تھی ما ازم رہ گا گر رہ کیا جس نے اے اپنے ہمراہ لے جا کر اپنا آ لہ کار بنایا چونکہ وہ افغانی فوج میں ملازم رہ

ایک فضایی و بال ایک اور شخص بھی نمودار ہو گیا جس کا تام سید حسین ہے یہ مخض بھی بچہ اللہ علام سید حسین ہے یہ علی اللہ فاراس نے بھی اپنے ساتھ بہت ہے جو شیلے ڈاکو طار کھے سے جو لئیلے ڈاکو طار کھے سے جو لوٹ مار کے لالی ہے ہم وفت کی نہ کسی پر حملہ کرنے کے لیے آ مادہ رہتے تھے۔ چنا نچہ ایک رات بچہ سے اور سید حسین نے اپنی فوج کے ہمراہ یکا کیک امان اللہ خال کے کل پر حملہ کردیا۔اب بر حسی سے ہو فی کہ یا تو کل کے بہرے دار پہلے ہی سنک گئے تھے یا کولی ہے مارد سے گئے تھے بہر حال امان اللہ خال کی قسمت کا یا نسہ لیٹ چکا تھا اور اس کی امداد کوکوئی امیر وزیریا فوجی افسر نہ پہنچا۔ بچ ہے سیہ بختی میں کب کوئی کی کا ساتھ ویتا ہے

اب امان الله خال کوسوا بھا گئے کے اور کوئی راستہ نظر ندآیا۔خوش قتمتی ہے اس کی رواز رائس کارگل میں موجود تھی جس میں ووا پنے عیال سمیت سوار موکر برفانی سڑک پرسٹر کرکے بہ ہزار دفت اپنی می شدہ سلطنت کے آخری شبر قد ھار چنج گیا بھرو ہاں ہے افغانی سرحدعبور کرکے چمن آھیا۔

یادر ہے کہ بید پھن وہی جگہ ہے کہ جہال سے امان اللہ خال بورپ جاتے ہوئے پیش ٹرین پیس موار ہوا تھا مگراب ای اسٹیشن ہے وہ ہے یا رو مددگا رعام مسافروں کی طرح ٹرین بیس سوار ہو کر جمین پہنچا وہاں ہے بذر بعد بحری جہاز اٹلی بیس واروہ وا جہال اس نے اپنی پچی بھی جمعہ پوٹی ہے پچھ جائیداد ٹریدلی اور آخر عمر تک و ہیں رہا ۔ یا پٹے سال ہوئے کہ غازی اللہ کو بیارے ہوگئے !۔

دراصل بچدساند انگریزوں کا ہی ساختہ پرداختہ تھا اور فظ نیروئے بخت سے تخت کا ہل پر متمکن ہوکر حکومت کرنے لگا تھا۔افغانستان کی بخت بدشمتی تھی کدابیا بدکردار دخض وہاں کا بادشاہ بن کیا۔اس نے اپنی رعایا پرایسے ایسے مظالم روار کھے کدان کے بیان سے رو تکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔

## ﴿ بابنبر ١ ﴾

آ کسفورڈ کے کمی مدرسہ کا تھیل کا میدان ہے۔ لڑکے اپنا اپنا تھیل اپنے طور پر تھیل د ہے
ان چینے چلاتے لڑکول کے بچوم ہے الگ تھلگ کی کونے میں ایک خاموش دبلا پتلائز کا دیوارے
لیک لگائے کھڑا ہے۔ اس کی ناک کتاب میں چھپ گئی ہے۔
کمی کھلاڑی کی چیخ کوئ کروہ وقافی قامرا ٹھالیتا ہے۔
ایک نے چلا کرکہا۔ آؤ۔ اور ہم میں ٹل جاؤ۔
ورسرے نے کہا۔ 'آ ہاہا۔ یہ پرانا کتاب کا کیڑا!۔

ووسرے کھلاڑی اس حقارت کے ساتھ جوانیس گیندنہ کھیلنے والے ہراڑ کے سے ہوتی ہاس گوئن تنہا چھوڑ ویتے ہیں۔

لارنس جس کا پورانام ٹامس ایڈورڈلارنس تھادراصل ڈرپوک نہ تھا۔ صرف تھیل اے ناپہند شے۔ وہ گرتا پڑتا کمی ندی نالے کے کنارے کنارے اس مقام تک پینچ جاتا جہاں اس کواس کے نتیج کا سراغ ملتا۔ وہ ان خاک کے تو دوں اور پرانے کھنڈروں کی دیکھ بھال بیس گھنٹوں مصروف رہتا جہاں قدیم برطانوی باشندے اور رومی قاتح پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ ان آٹار کی تحقیق اس کوقد یم تاریخ کا پہت دیتی وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ ریکھنڈر کیا ہوگا۔ اور اپنے ذہن بیس اس کا تصور جماتا کہ وہ انسان کیسا ہوگا جس نے آخری مرتبہ اس کو استعمال کیا ہوگا۔

مجمى ووبيكرتا كدكنده بريمرالنكائ خاموشى بسائكل برروانه بوجا تااور بران

اس رذیل شخص کی آثر میں انگریزوں نے بھی اپنے مخالفوں ہے کن کن کر بدلے لئے۔ کی امیروں اور شنراووں کونڈ ننٹے کرویا گیا بعض شنراویوں کی ہے حرمتی کرنے ہے بھی در لئے نہ کیا گیا!

انقلاب کے دفت سردار علی احمد جان فند حاز کا گورز تھا بچہ سقد کے برسرافند ار ہوتے ہی اگریزوں کے اشارے رائے پا بچولاں کا بل لایا گیا اور پھر جیل میں ٹھونس دیا گیا ۔ گویا اس طرح اگریزوں نے امان اللہ خان کوؤروس جانے کی میسزادی کدائے تخت کا بل سے محروم کیا گیا اور علی احمد جان کوراد لینڈی والی تقریر کی پاداش میں قید کا ٹی پڑی! پچھ عرصہ برسرافند ادر بنے کے بعد بچے سقہ بھی مارا گیا اور افغانستان کواس کھین سے نجائے گئی۔

قدرت کے رنگ کیے نیارے ہوتے ہیں ایک کیفیت اور بھی ڈراس نیجئے۔ شریف حسین والٹی عربتان کواپنی زندگی ہیں عی شاہ ابن سعود سے فکست کھانی پڑی اور تخت چھوٹے کر بھا گنا پڑا۔ امیر فیصل والٹی عراق کی وفات پر پہلے تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا مگر پچھ عرصہ بعداس کا پوتا ' فیصل ٹانی بادشاہ بنا۔ اس نے تھوڑی مدت ہی حکومت کی ہوگی کہ عراق ہیں بخاوت ہوگئی اور باغیوں نے امیر فیصل اس کے پچھا عبداللہ نیز وزیر نوری السعید کو گولی سے اڑا دیا اور ان کی نعشوں کو گھوڑوں کے یاؤں تلے دوند ڈالا۔

آ دو گفتہ تک اس نے اپنا پر اسرار سفر جاری رکھا۔اس سنسان جگہ ہیں وہ صرف چپو چلنے کی آ واز س سکنا السااور جب وہ ایک نامعلوم کنارے پر پہنچ چکا تو لکڑی جھیلنے کی مدھم آ وازیں اس کوسنائی دیے لگیس۔وو شین و فعداس نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آ واز بھی بنی اور جب وہ آ کسفورڈ ہی کی ایک دوسری گلی کے پنچے کے ڈراتو پہیوں کی گھڑ گھڑا ہے اس کوسنائی پڑتی تھی حتی کہ بلاا خرسا سنے اس کو مدھم ہی روشی نظر آئی۔ اب وہ باہر آ رہا اتھا اس کی تھی منی کشتی Fally Bridge کے قریب سالڑ کی کھاڑی میں تیرر ہی تھی۔ اسکول کے چند ساتھی کچھ سم ہوئے کے سے اس کے پر جوش استقبال کے لیے وہاں کھڑے تھے۔اس کو اسکول کے چند نظروں سے اوجھل بہوتے ہوئے جنہوں نے و کچھ لیا تھا وہ گھیوں میں بے تھا شا دوڑے پھر سے شخصا ورا یک دوسرے کو چلا چلا کر کہتے جاتے تھے۔

''لارنس سڑک کے بچے والی پرانی نہر میں اپنی کشتی لیئے تھس پڑا۔'' پرانے کرم کتابی میں اس خطر ہاک سفر کی جرائت پاکروہ شیٹا گئے تھے اور جب وہ تاریکی سے شتی کھیٹا ہوا برآ مدہوا تو مبار کہا دویئے کے لیے ان میں مسابقت ہونے گئی۔ ''ا چھے لارنس ۔''

'' خدا کاتم اس کے لیے تہم ہیں بوی مشقت برداشت کرنی پڑی ہوگ۔ آخر میم ہم اتنی ہے لطف تو شدری ۔''ای طرح کی آ وازیں فضاء میں بلند ہوئے لگیں اوراب وہ اپنے انہیں یار دوستوں کی مدح وستایش کا مرکز بن گیا جو کچھ ہی پہلے سمحیاوں میں شریک ند ہونے کے باعث اس پر آ واز ہے کستے تھے۔

ان میں سے جوزیاد و مجسس طبیعت رکھتے تھے اس سے مزیر تفصیل سننے کے مشاق تھے۔ ایک نے بع چھا۔ یہتم نے کیا کیا۔ کیااس سے اپٹی جرات بتانا مقصود تھا۔ کم سن لارنس نے سر ہلا کر دلی زبان میں جواب دیا بی نہیں۔ میں تو صرف معلوم کرنا جا ہتا تھا گہآ خریہ نہرتگلتی کہاں ہے۔

سال اور مهيني كزرتے محتے يكن اس كو كھيلوں بيس شريك ند مونا تھا ند موا اور صاف صاف

قلعوں کیساؤں اور محلات کی تصویر یں مختلف ذاو یوں سے لیتا۔ اکثر اوقات اس کا گزران کھنڈروں کی طرف ہوتا جن کولوگ معمولی پھروں کا ڈھر بچھتے ۔ لیکن بیڈو عمر لڑکا تراش خراش اور علامتوں کی مدد سے سجھ جاتا کہ ضرور بیکوئی عمارت رہی ہے جو بینتگر وں سال پہلے تغییر ہوئی ہوگی۔ اور جو ملک کی تاریخ کے کسی خاص واقعہ کہ پیتہ ویتا ہے۔ وہ واقعات کا سراغ لگانا چاہتا لیتی وہ کہاں سے شروع ہوئے کیسے شروع ہوئے کیسے شروع ہوئے اور کیوکر شروع ہوئے ہوئے اور کیوکر شروع ہوئے کیا دھا چوکڑی کی مثال ایسی ہوئی گویا کوئی نا ہموار مکان لگا کی ذشت میں بھی بھی بھی بھی شریک ہوجاتا۔ اس وہا چوکڑی کی مثال ایسی ہوئی گویا کوئی نا ہموار مکان لگا کی ذشن سے ابھر آیا ہواور معاکمی نا گہائی حادثہ کا سب مسار ہوگیا ہو۔ ایک وفعہ سیکھیل اسے بہت مہنگا پڑا جس نے اس کا پاؤل تو ڈویا اس حادثہ کا اس پر بھیب اثر ہوا اس کے دوسر سے بھائی بلند قامت شے اور لیقین تھا کہ جسمائی سافت میں بیا حادثہ کا اس بر بھیب اثر ہوا اس کے دوسر سے بھائی بلند قامت شے اور لیقین تھا کہ جسمائی سافت میں بیا حادثہ کا اس بوگا لیکن پاؤل کے ٹوٹ جانے سے اس کی نشو ونمارک گئی اور وہ پائے نے جاس کی نشو ونمارک گئی اور وہ پائے نہ جارا بی جے بیارا بھی سے بیارا بی دورہ میا۔ نہ بردھ سکا۔

قدیم تاریخ کی تحقیق کے شوق میں گاہے گاہے وہ اجنبی راستوں پر بھی چل پڑتا تھا۔ ایک
دن آ کسفورڈ کا ایک قد یم نقشداس کے ہاتھ لگا جس سے کی زمین دوز نہر کے وجود کا پید مانا تھا اس سے
پہلے کی کو اس کا خیال بھی نہ تھا کہ گیس کے کارخانے کے قریب والی نہر دراصل وی ہے جو Fally

Bridge کے قریب بہتی ہے۔ اس نقشہ نے ٹابت کردیا کہ بیو دی ایک بی نہر۔ اس پوشید و نہر نے
اس کو ایک مہم کی راہ بھائی۔ وو ایک دن میں گیس کے کارخانے کے پیچھے سے چھوٹی کشتی میں سوار ہوکر
اس کو ایک مہم کی راہ بھائی۔ وو ایک دن میں گیس کے کارخانے کے پیچھے سے چھوٹی کشتی میں سوار ہوکر
اس ارادے سے روانہ ہوگیا کہ نہر کے راستہ پر چانا ہوا ہو سکے تو Bridge کے سرے تک پیچے
جائے گا۔ جب اس نے کشتی نہر میں ڈالی تو اس کے مدرسہ کے دوایک ساتھی اس پر ہشنے گا۔ یکن جب
جائے گا۔ جب اس نے کشتی نہر میں ڈالی تو اس کے مدرسہ کے دوایک ساتھی اس پر ہشنے گا۔ یکن جب
وہ گئے گئے۔ جب اس نے کشتی نہر میں ڈالی تو اس کے مدرسہ کے دوایک ساتھی اس پر ہشنے گا۔ یکن جب

تھی فضائے ختم ہوتے ہی الارنس نے خود کو بخت اندھیرے میں گھر اہوا پایا۔ ہوشیاری سے راستہ کا خیال رکھتے ہوئے وہ آ ہستہ آ ہستہ کشتی کھیتار ہا۔ ایک گڑے فاصلہ پر بھی اے پھی نظر ندآ تا تھا لیکن سر کے او پر آیدورفٹ کی مدھم آ وازیں سنائی پڑتی تھیں۔ووایک گلی کے پیچے تھا۔ لے اس نے الل ملک کی سیدھی سادھی مہمان اثوازی کو کافی سمجھااور بالآخر جب وہ ساحل پروالی آیا اور و بال سے انگلتان کانچا تو رقم کا ہوا حصداس کے پاس موجود تھا۔

علم کی پیاس اے عام راستوں ہے دور دور بھٹکا دیتی تھی۔اس سال موسم بہار میں چار مہینے تک و داس سرز مین پر گھومتا پھراوہ فلسطین سے فکل کرقد یم اؤیسہ تک پھٹنے گیا جس کوآج کی کاع فہ بھی کہتے اس۔

وہ تفصیل ہے اس ملک کا معائد کر چکا جس کوسیحی مجاہدوں نے لاز وال شہرے بخشی۔ مجاہدوں کی بیفوج فر ماں رواؤں' خانہ بدوشوں سپاہیوں اور دیہا تیوں کی مختلف العناصر جماعتوں پر مشتل تھی جواپنے اپنے ملک سے نکل کرایشیاء کی پراسراراور بریگا ندسرز مین میں گھس آ تے تھے۔

ونیائے مسیحیت اور مسلمانوں میں بدلاائیاں مسلسل تین سوسال تک جاری رہیں۔ مسیحی عہدوں نے مسیحی عہدوں نے آگے جاری رہیں ۔ مسیحی عہدوں نے قلعے تغییر کئے لیکن وہ ہتھیا لیے گئے ۔ شام اور قلسطین کے ان شہروں اور قلعوں کے آگے اور عرب اور مسیحی مجاہد مصرکے سلاطین معنی شہنشاہ اور شاہاں قارین سبھی اپنے اپنے وفت پرگزر گئے اور جب نوجوان لارنس نے تاریخ کے مطالعہ کی خاطراتی زیادہ روئدی ہوئی زمین کے پقر اکھیڑنے شروع جب نوجوان لارنس نے تاریخ کے مطالعہ کی خاطراتی زیادہ روئدی ہوئی زمین کے پقر اکھیڑنے شروع کے تو کو یاوہ خودا پنے نام آوری کا طویل سفر کرچکا تھا۔

لارنس جس دفت شام کا دورہ کرر ہاتھا بیدملک تقریباً پانچے سوسال سے ترکوں کے زیر تساط تھا جہاں بھی سیجی مجاہدوں کی صلیب فخر سے فضا میں اہراتی تھی وہاں آج ہلال کی حکمرانی تھی شاہرا ہوں کو چھوڈ کرلارنس پرانے زمانے کے زائرین کے بھولے بسر سے اور ٹنگ راستوں پر ہونیا۔

Sahyoun سینون کے قلعہ پر چڑھ کروہ چٹان کی چوٹی تک جا پہنچا Antioch انٹی اور جٹان کی چوٹی تک جا پہنچا Antioch انٹی اور جس سے اس خاست دیوار کے گل و اور جس سے سینون کے دیائے کے دیرائے ویکھے کہیں کہیں اس کو اس زبردست دیوار کے گل و قوٹ کا پید لگا جو اس زبانہ بیں شہر کوا حاطہ کئے ہوئے تھی اور جس پر چار گھوڑ ہے پہلو دوڑائے جا سے تھے۔ برچھیوں کی لڑائی اس انٹی اوک کے باہر لڑی گئی تھی۔ سر فروش سیحیوں نے جب دیکھا کہ تھے۔ برچھیوں کی لڑائی اس انٹی اوک کے باہر لڑی گئی تھی۔ سر فروش سیحیوں نے جب دیکھا کہ تھا سے کھا ناان کے لیے موت کا بیام ہے۔ تو انہوں نے سواروں کی ایک فوج بنائی جو گھوڑوں سے تاکست کھا ناان کے لیے موت کا بیام ہے۔ تو انہوں نے سواروں کی ایک فوج بنائی جو گھوڑوں سے

کبدویا کردر رسه جھے کو پیند شیس ۔ کتابیں اور اس تغییل کی دوسری چیزیں البتداس کو پیند تھیں ۔ کیکن مدرسہ سے بحثیت مدرسداس کو بے لطفی ہی رہی ۔

تعطیوں میں وہ برطانیہ اور فرانس کے دیباتی علاقوں میں گھومتا پھرتا۔ جہال اس کومیننگروں سال جس کے باشندوں کے متعلق ''کیوں' اور' 'کس لیے'' کی شخیق کا شوق لے جاتا!

وہ ندزیادہ دراز قامت تھااور نہ بھاری پھر کم اس کے قد کی درازی صرف پانچ فٹ اور چارا بخی تک کی نیچ پائی تھی اوروز ن میں وہ سات اسٹون ہے زیادہ نہ تھا پھر بھی وہ تھوڑ ابہت مشہور ہو چکا تھا۔
جب وہ جنے زکا کج میں پڑھتا تھا تو ان تمام طالب علموں کی توجہ کا مرکز تھا جو دان رات مطالعہ کتب بنی اور مضمون تو لیے میں مصروف رہتے تھے۔ وہ ان چیز وال میں سب سے بہتر و برتر تھا وہ سائیل رانوں کی جماعت اور Soxford Officer's Trainins Corps کا سرگرم مجمرتا۔
مائیکل رانوں کی جماعت اور Oxford Officer's Trainins Corps کا سرگرم مجمرتا۔
مائیکل رانوں کی جماعت اور Soxford کا سرگرم مجمرتا۔

اس کا خاص مضمون اثریات تھا۔اس کے مطالعہ کا پہنتے جنگا کہ بلآ خراس نے شام اور فلسطین میں سیجی مجاہدان کے تقییر کئے ہوئے قلعول پرایک مضمون ترتیب دے ڈالا۔ان قلعول کے متعلق اس نے کتابیں پرجی تھیں اس موضوع کے مسلم الشبوت اسا تذہ کا مطالعہ بھی کر چکا تھا لیکن ریجی نا کافی تھا وہ بذات خود د کھنا چاہتا تھا کہ وہ ملک کیسا ہے۔ وہاں اب جولوگ بھتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ گزری ہوئی مسلمیں ان لوگوں کی زندگی اور خصلتوں پر کیا نقوش چھوڑ گئی ہیں۔

1909ء میں جب کہ اس کی عربیں سال تھی وہ ثبالی شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ووائی پر چلنا چاہتا تھا جس پر ہے بھی سیجی بجاہد گزرے تھے۔

انگلتان ہے نکلتے وقت اس نے بہت قلیل رقم اپنے ساتھ رکھی تھی یعنی کم وفیش سو پونڈ جول ہی و وبیروت پر جہاز ہے اتراشام اورفلسطین میں اپنے خودا فشیار کردہ سفر پر پاپیادہ چل پڑاا پٹی غذا کے

خالی تھی۔ نیزے ہازوں کی ایک فوج تھی جن کے پاس نیزے نہ تھے۔ تیٹے زن ایسے تھے جن کے پاس
تلواریں ہی نہ تھیں عورتیں تک سلح ہوکر میدان میں آئیں سموں نے سے کی عزت کے لے جہاد کیا۔
غیر سلے سیحی مجاہدا ہے وشمنوں ہے تھیار چھینتے جاتے اور انہیں سے ان کا قلع قبع کردیے تھے۔ قریب
الرگ سیحی اپنی تلواریں اور برچھیاں بیدل ازنے والوں کو دیتے جاتے تھے۔ سیحیوں کا محاذ جنگ
مضبوط رہااور آخر کا را کیے زبر دست رفتح نصیب ہوئی۔

سوال ہوسکتا ہے کہ زبانہ حال کا نو جوان مجاہدان عظیم الشان ویرانوں کو کس حد تک از سرنونقیر کرسکتا تھا۔ اس نے رچر ڈیشیر دل کی لڑا ئیاں پھر سے لڑی ہیں۔ اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے قلعوں کے وہ کھنڈر دو کھیے جو صحراکی ریت میں دھس کئے تنے اور جن کا نام ہی نام باتی تھا تہذیب اور شائنگل کے طور طریق کو بھول کر وہ بدوؤں میں تھل آخمیا اس نے ان کا '' نمک کھایا'' (کوئی بدوی کی ایسے شخص کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا تا جواس کا نمک کھاچکا ہو یعنی اس کی مہمان نوازی کا حصد دار بن چکا

کوئی نو دارداگر صحرابیس تن تنباسنر کرے تواس کے بیمعنی بیس کہ نہ صرف اس کی الماک خطرہ بیس ہے بلکہ خوداس کی جان جو تھم بیس ہے۔لیکن نو جوان لا رنس نے ان جو کھوں بیس پڑٹا قبول کیا۔وہ ایک ہے آ ب جیلے ہوئے اور بخت گیر ملک کا چکر لگا تااوڈیسہ کے قدیم محل دتوع تک جا پہنچا۔

اس کے سفر کا آخری حصہ دریائے فرات کے بی وقم کے ساتھ ساتھ طے ہوا۔ اس سفر شل اے پید لگا کہ اوڈیسر کے قدیم گر جے مجدوں میں تبدیل کردیئے گئے ہیں سیجی مجاہدوں کے قلع اور مینار جوں کے توں باتی ہیں جن میں عرب اپنے کتوں بھر یوں اور پچوں سمیت رہتے گئے ہیں بڑے بڑے احاطے معدا پی چارد یواریوں کے جول کے توں باتی ہیں جن میں اونٹ اور بھیٹریں مجردی گئی

بہت کم لوگ ہوں گے جوان کھنڈروں کو جانتے ہوں۔ جانتے بھی ہوں تو ان کے لیے ان میں کوئی دلچی ٹیس۔ چوروں نے ان کو اپنا رہن بنالیا تھا۔عرب کے خاند بدوش یہاں شب گزاری

کرتے اور آ گے نکل جاتے ان مقامات کولارٹس آ زادانہ دارد کیتا پھرتا۔ چٹا توں کے کھوؤں میں اس فے تاک جھا تک جو تک جا ہر فیتا کہ جو تروع پی کھانے کے لیے باہر فیل اس کے جو تروع پی کھانے کے لیے باہر نگل آئی تھیں اور اس مجیب وغریب ٹلوق کو اپنے کھوؤں میں سر ڈالٹاد کی کررو پوش ہوجاتی تھیں میمکن کیل آئی تھیں اور اس مجیب وغریب ٹلوق کو اپنے کھوؤں میں سر ڈالٹاد کی کررو پوش ہوجاتی تھیں کے مجان بھول اور اس سے زیادہ ان ملکوں کی بھولی بسری فوجوں اور قلعوں کی تحقیق کا کھرک خالص علم کی تلاش کے سوا بھی اور رہا ہو۔ لارٹس کے خاندان کا سروالز رائے ہے بھی تعلق تھا اور اس خاندان کی آئندہ نسلوں کو سروالز کی دلیری اور الوالعزی ورشد میں ملی تھی محرک خواہ پھی ہووہ اس ملک سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔

کیادہ کمی نیبی مشیت کو پورا کررہا تھا۔ یا اسے قدیم سیحی مجاہدوں کی طرح آ سان میں کوئی نشانی نظر آئی تھی۔؟

SHOP SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

May see the second of the second of the second

﴿ ياب بر 2 ﴾

ان مشاہدات ہے اثر پذیر ہوکر لارٹس لوٹ آیا اور ایسالا جواب مضمون کھھا کہ چار سال کے لیے اس کو دکھینے عطا کیا گیا۔ اکیس سال کے طابعلم کے لیے یہ بہت پڑا اعز از تھا۔ اس نے یہ چار سال معمر ، فلسطین اور شام کی سیاحت بیں بسر کئے ۔ ان ملکوں بیں صحرا کی ریت کے تو دوں اور چٹا نوں بی معمر ، فلسطین اور شام کی سیاحت بیں بسر کئے ۔ ان ملکوں بیں صحرا کی ریت کے تو دوں اور چٹا نوں بی جہوئے قد یم تھر ن کی کھدائی شروع ہوچکی تھی ۔ وہ ماہرین فون جواس کام بین زیادہ تر محر رسیدہ اور تجربہ کار لوگوں پر بھر وسہ کرتے بختے الارٹس کے خودا پنے طور پر کئے ہوئے کام کونظر انداز ندکر سکے۔ اور اس کی اعانت وا مداد کا بڑی خوتی ہے خیر مقدم کیا۔ یہاں پر برٹش میوز یم کی طرف ہے منظم طریق پر کھدائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اس توقع پر کہشا بید قدیم وارا افخالا فہ بٹی کے بعض بچا تبات ہا تھدلگ عمدائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اس توقع پر کہشا بید قدیم وارا افخالا فہ بٹی کے بعض بچا تبات ہا تھدلگ نشانات تک نظروں سے جھپ گئے تھے۔ چالیس سال بیشتر ایک بھولے بھٹے مسافر نے ان جیب و خور یہ بٹانوں اور دیواروں کی نشان دہی کی تھی جو کسی انہدام کے سبب نمایاں ہوگئی تھیں۔ اس وقت خور یہ جٹانوں اور دیواروں کی نشان دہی گی تھی۔ کور نے کا ادادہ کرلیا تھا جب تک کہ ریت کا بہاڑ میوز یم کے ڈائز کیکٹروں نے اس ٹیلہ کواس حد تک کھود نے کا ادادہ کرلیا تھا جب تک کہ ریت کا پہاڑ

اس کام میں نو جوان لارنس کی اعانت کا قبول کیا جانا اس کے لیے باعث فخر تھااز منہ قدیم کے آٹار کی تختیق میں خوداس کے لیے دلچپی تھی ۔اس نے تن دہی اور ذبانت ہے بڑے بوڑھوں تک کو اپنا گرویدہ بنالیا۔

1910'11 میں سر ما کا موسم تھا۔ اس مقام پر چند ہی اوگ جنہیں تاری قدیم سے شغف

القائد نظروں کی جانج پڑتال کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔جونو دارد بھی وہاں جا پہنچا ہے دوست احباب کو لکھتے کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا نام لارنس ہے ایک دوسرے نوجوان طالب علم نے جولارنس کے ساتھ کام کرتا تھا اپنے تجربات کا چھے حال بتایا ہے۔ وہ خود کواور اپنے دوستوں کو'' انو کھے کارآ موز'' کے نام سے یادکرتا ہے۔

کچھ ہی عرصہ بعد عرب اور کردھی کہ ترک بھی وہیں یا آئیں کھنڈروں کے آس پاس کام ہیں گے ہوئے تھے اس خاموش خروسال انگریز کی طرف ملتفت ہونے لگے وہ اس کا ذکر بڑی خیرت سے کرتے ۔ وہ ان کے طور طریقوں سے برگانہ نہ تھا اور ان کی زبانوں میں رک رک کر مجھے طور پر بات چت کرسکیا تھا۔

دن کا کام جب ختم ہوجا تا تو وہ دیہات بیں جا پہنچتا۔ دیہا تیوں کی طرح زبین پر آلتی پالتی مارکر بیٹھتا۔ ان سے ہا تیم کرتا۔ دیہا تی زندگی کی گپ شپ اور بشی نداق بیں برابر کا شریک رہتا۔ ان لوگوں نے بیم علوم کرلیا کہ وہ خوف کھا تا جات بی نہیں۔ انہیں جیرت تھی کداس کا چھوٹا ساجم کتنا طاقتور ہے اپنے سادے سید مصاور بے تکلف انداز میں وہ اس کو چاہئے بھی گئے تھے کیونکہ وہ برتم کی بے دمی اور سے قطعا تا آشتا تھا۔

وہ عوماً متین صورت نظر آتالین اس کی بنی یا مسکر اہٹ ایسا خوشگوار واقعہ ہوئی کہ دوسروں کولامحالہ اس میں شریک ہونا پڑتا قدیم زبانوں کی بٹریاں کھودنے پر بھی اس میں حس ظرافت پائی جاتی تھی۔۔

انیمی کھنڈروں کے قریب جرمن اُجھی کام کرتے تنے۔وہ بغدادی ریلوے لائن پر کام کررہے تنے اور اس وقت عمدی پر بل کی تقیر میں مصروف شے بعض ملکی باشندوں کے ساتھ جرمنوں کا برتا وَلا رَسْ کو نا پہند تھاوہ اپنی نا پہند یدگی کا اظہار ہے تھا با کردیتا تیجہ سیہ واکہ بعض جرمن کی طریقوں پ اس سے نفرت کا اظہار کرنے گئے۔ لیکن لارنس نے ان کے جذبات نفرت کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اور کھنڈروں سے نکلے ہوئے پھروں اور ملیوں کو مڑک کی تغییر کے لیے لانے کی انجیس اجازت دے دی۔ عدالت ك كثير بين كفر اكرويا كيا-

مجسٹریٹ نے یادداشتیں لے کررکھ لیں۔دولی اصراد کرتارہا کہ بید یا دداشتیں اسے داپس ال جانی چاہمیں کیل محلس عدالت جب دو پہر کے کھانے کے لیے ملتوی ہوئی تو بوڑھا مجسٹریٹ ترک ال یادداشتوں کواپنے ساتھ ہی لیتا گیا۔

دولی کو یہاں لارنس ہے ہات کرنے کا موقع ملا اب انہیں یقین ہو گیا کہ مجسٹریٹ اسے جیل خانہ مجھوا دینے پر تلا ہوا ہے۔ دولی کو کاغذات واپس ٹل جانے چاہیے تھے لیکن نہیں ملے اس لیے اب ان دونوں کو دھاند لی کی سوچھی ۔ ترکی جس جیل خانے بڑے گندے غیرصحت بخش اور کیڑے مکوڑوں ہے مجرے ہوئے مقام ہوتے ہیں اور جولوگ ان جس شھونس دینے جا کیل ان کی زندگی ہولتا کہ ہوجاتی ہے۔

عدالت کا اجلاس پھرشروع ہوا۔ کمرہ عدالت میں جوزک موجود تضان کے چیرول پرخوثی کے آٹار نمایاں تنے۔لارنس کے سزایاب ہونے کا آئیس پورائیتین تفااس بات کو دونوں دوست بآسانی سمجھ سکتے تنے کٹھرے میں کھڑے کھڑے دولی نے لارنس پرایک نگاہ ڈالی اس نے سر بلا دیا۔ یہ کویا

يستول نكالت بوئ دولى في فيك كركبا "المفادّ باته-"

پتول کارخ مجسٹریٹ کی طرف پھیرتے ہوئے اس نے پھر کہا" حرکت ندہوور نداڑ ہی جاؤے یا ترک مجسٹریٹ خوب سمجھا ہوا تھا کہ پہتول چھوٹ جائے تو نشانہ سمحی خطانیں کرسکتا۔

مرؤ عدالت میں ہرفض نے ہاتھ اور اٹھا گئے۔ برافروختہ اگریز (دول) کی لاکار نے سب کوکا فی بدعواس کر دیا تھا۔ دولی اپناپہتول ہر طرف تھمار ہاتھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان میس سے ہرایک بیک وقت اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔

وولی کا للکارٹا ہی تھا کہ لارٹس کھرے ہے باہر کودا اور عدالت کے عقب میں مجسٹریٹ کے کمرہ میں ہے ہوتا ہوا بھا گا کمی کو خیال تک نہ آیا کہ لارٹس کرکیار ہا ہے سب کی نگامیں دولی اوراس ایک دن دہ اور اس کا اثر کArchaeologist دوست دولی اپنے چھوٹے سے گھر میں بیٹھے تنے کدان کا دیکی ملازم گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا۔

سركارا بوليس آپكو پكرنا جائت ہے۔

ر کی پولیس کا کیم شیم سپائی بڑے مطراق اور پورے افتد ارکے ساتھ اندرآ پہنچا اور لارنس کقریب پنچ کر کہنے لگا۔

جیتی پھروں کے چرانے کے جرم میں تم حراست میں ہوتم نے وہ پھر جرمنوں کوتمیں ترکی پویڑ میں بیچ ہیں۔

لارنس جنے لگا اور ہو چھا چرائے ہیں؟ کیافضول بکتے ہویہ پھر تو صرف ملبے تھے جو میں نے جرمنوں کوسڑک کی تغییر کے لیے دے ڈالے۔

پولیس کے سپائی نے کہا۔ اس ہے تہارے جرم کی نوعیت نہیں بدلتی تم کو میرے ساتھ
آٹا پڑے گا۔ لارنس کواس نے گرفتار کرلیا۔ دولی راستہ بجراحتجاج کرتا ان دونوں کے ساتھ ہولیا لارنس
اب بھی بنس رہا تھا کیونکہ یہ بات اے معتقلہ خیز معلوم ہوئی۔عدالت پینچنے پر معلوم ہوا کہ یہ گئش غراق
نہ تھا۔ کرہ عدالت لوگوں سے بجرا ہوا تھا اور ایک سرخ روغصیلا مجسٹریٹ اسی مقدمہ پر کارروائی کرنے کا
منتظر تھا۔

فردجرم پھرسنائی گئی اور جب اس کا ثبوت پیش کیا گیا تو لا رنس اوراس کا دوست سجھ گئے کہ ترک اپنالفظ لفظ منوانا چاہتے ہیں۔

ا غلب تھا کہ لارنس کوجیل خانے بھیج و یا جائے۔عدالت میں لارنس اوراس کا دوست بحث کرتے رہے لیکن میرسب بریار ڈابت ہوا۔لیکن خوش نصیبی سے صفائی پیش کرنے کے لیے انہیں ایک ہفتہ کی مہلت بل گئی۔

دولی نے خالص دفتری زبان میں ان پتحرول کی حقیقت حال کھی اس نے اس کو بہت ہی معمولی بات سمجھا لیکن دوسرے ہی ہفتہ لارنس دوسیا ہیول کی حراست میں لیے جایا گیا اوراہے دوبارہ

كے پستول پر كلى بولى تھيں۔

لوگوں کی بھیٹر میں سے بھا گتے ہوئے لارٹس بنستا جاتا تھا۔ بیہ بات ایک معرکہ سے مشابہ معلوم ہوتی تھی۔ چوروں کی اس جماعت پرلارٹس اور دولی بیٹا بت کر دینا چا ہتے تھے کہ کسی انگریز پر اس قتم کی کارروائی سے وہ عمیدہ برآ نہیں ہو سکتے۔

> چند بی کمحول بعدوہ ہاتھ میں کا غذات بلاتے ہوئے پھر آن موجود ہوااور کہا ''بیدیں میرے پاس کا غذات ۔''

دولی نے اس کو دروازہ کے قریب آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس سے وہاں جا ملا کسی کو ہمت شہو کی کہ کرؤعدالت سے انہیں برآ مدیمیں نگلنے ہے روک لے۔

قد آوردولی دھمکی کے طور پر پہنتول ہر طرف مجمار ہاتھاوہ کافی خطرناک معلوم ہوتا تھا اوراس کا پہنتہ قد دوست بحی لڑائی کے لیے تیار تھالیکن ترک بالکل خاموش تھے۔

دونوں دوست گلیارے کی طرف واپس ہوئے۔ مرعوب ومجبور ترک غضب ناک ہو ہوکر مجرم کواسپے بیمپ کی طرف آزادانسان کی حیثیت ہے جاتا ہواد کیسر ہے تھے۔

اس تضید کے متعلق پھر کوئی خرنہیں لمی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ اگریز نژاونو جوان صرف مٹی کھود نے ہی کے اہل نہ نتے بلکہ سیاہی بھی نتے۔

1913ء میں میجر ہونگ (جواب میجر سر ہر برت ہونگ کے تی ایم بی ڈی ایس اور گورز شالی رڈیٹا ہیں ) ان کھنڈروں کے معائد کے لیے آئے گرمیوں میں کام بند کر دیا گیا تھا البند ایک خاموش پسند قدنو جوان انہیں ملا جواکیلا پہال رہتا تھا۔اس کا نام لارٹس تھا۔

لارنس نے میجراوران کے دوست کو پہاڑی کی سیر کرائی۔اس نے جو تفصیل کہنی شروع کی تو میجراوران کے دوست استے منہک ہو گئے کہ ریل کا دفت گزر گیا۔ دن مجر میں میبی ایک ریل تھی جو انہیں مل سکتی تھی۔ لارنس نے ان کے رات بسر کرنے کا انتظام کیا۔ دوسرے دن میجر ہونگ کا دوست تو روانہ ہو گیا لیکن خود میجر کی دنو ل تک تھم رے رہے۔

کھانا ان برتنوں میں اور پیالیوں میں پیش کیا جاتا جوصد بوں تک زمین میں وفن رہ سکے سے میجر بونگ کو بید جان کر بوی خوشی ہوئی کہ جن پیالیوں میں وہ قہوہ پی رہے میں انہیں تقریبا چار ہزار سال پیشتر بلیوں نے برتا تھا۔

ایک وفعہ میجرالارنس کے ہمراہ قریب دیہات میں گئے ۔انہوں نے فورآ معلوم کرلیا کہان کا دوست دیمی ہاشندوں میں کتنا تھل ٹل گیا ہے۔گاؤں والوں نے اس کوخوش آ مدید کہالارنس ان کے ساتھ فریس پر پیٹیڈ گیااوراس بے تکلفی اور صفائی ہے بات چیت کرتا رہا کہاس کوانگریز سمجھنا دشوار ہو گیا وہ بیس اس کا متوطن جان پڑتا تھا۔

میجرید دیکھ کر خت تتحیر ہوئے لارنس ایٹریات سے انتہائی شغف رکھنے کے باوجو وظریف العلیع بھی تھا۔

لارنس کا ایک بھائی بھی اس سے ملنے کے لیے آگیا تھا۔اوراس محبت بیں شریک تھا گفتگو جرمنوں کے متعلق ہور ہی تھی۔

اس وقت میجر کولارنس کے ہونٹوں پرایک مسکراہٹ یا ہنسی کھیلتی نظر آئی میجرنے پوچھا۔" ہنس کیوں رہے ہو؟'۔''

صرف اس ليے كه ميں نے پچھ اى در پہلے جرمنوں كوكافى بدوقوف بنايا ہے۔'' ''بدوقوف بنايا ہے۔''

پوری طرح بنتے ہوئے لارٹس نے جواب دیا۔" جی ہاں۔ بوقوف بنایا ہے دیک ہاشندوں کے ساتھوان کا برتاؤ دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی تھی۔اس لیے میں نے ان کی سرزنش کرنی جاتی۔

میجر کارخ دوسری ست پھیر کراس نے ایک ٹیلد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔ ''اس کوتو دیکھتے ہونا۔'' میجرنے سر ہلایا۔ لارنس نے اس پیشدور سپاہی کو ہروفعہ فکست دی۔ میجر یونگ نے لکھاہے کہ 'لارنس بہترین نشانہ ہازتھا۔''

جب وہ ہر کام سے فارغ ہوتا اور نشانہ بازی کی مشق بھی نہ کرتا ہوتا تو عمو ماً پڑھتار ہتا اورا گر وہ پڑھتا ہوا بھی نہ ملے تو اس کا کہیں بھی ماناممکن ٹہیں۔ وہ صحرا میں اپنے کسی پر اسرار سفر پر روانہ ہو گیا ووتا جس کے متعلق وہ کہتا تو بہت کم' لیکن سوچتا بہت زیاوہ۔

امریکی یو نیورسٹیوں کے طالب علم تعطیلوں میں ان کھنڈروں کو و کیھنے آتے۔ لیکن Carchermish یہنچنے ہیں رہ جاتے ان طالب علموں میں سے ایک نے تو بو کی راست کوئی ہے کام لیا۔ اس نے اپنے گھر کو لکھا کہ'' مجھے تو قع تھی کہ یہاں سفید بالوں والے خمیدہ قامت بڑھے الم نظر آ کیں گے۔''لیکن اے یہاں بالکل نوعمر دوجوان نظر آئے۔

لارنس جمیشہ ٹینس کی قمیض تکر اور آ کسفورڈ کا رَگمین کوٹ پہنا رہتا جس کی جیب پر Magdelen کا تم خدآ ویزاں ہوتا ہے بات بھی قابل ذکر ہے کدزندگی بھر دھوپ کی تمازت کا اس پر کوئی اٹر نہیں ہواوہ جمیشہ مطمئن اور پرسکون ہی نظرآ یا۔

چھوٹے جھوٹے بستر جن پر ملا قاتی طالب علم سویا کرتے تھے ان نایاب کمبلوں سے ڈھکے ہوئے تھے جنہیں لارنس بعض دورا فناوو دیہاتوں سے لے آیا تھا وہ مجیب طور پر بعض کونوں میں لٹکا دیے گئے تھے۔ لارنس خوب جانتا تھا کہ بیصد یوں کی تنگین تاریخ کے ضاموش گواہ میں۔

وہ شام کے وقت اپنے کہ سے نکل جاتا۔ دوسرے دن یا دو تین دن کی آ وارہ گردی کے بعد بعض قد یم یادگار چیزیں لے کرواپس آ جاتا۔

ان دورا فآد ہ پہاڑوں اور وادیوں کے دیہاتی اس خاموش نیلی آ تھےوں والے'' بے دین'' کے متعلق چرت سے سر کوشیاں کرنے لگتے جو بلاخوف و خطران کے درمیان گھو ماکرتا تھا۔ جواپنے دور دراز ملک کے قصے بیان کرتا اوراس کے معاوضہ میں ان کی گپشپ شتا۔

ان اوگوں کے پاس نہ تو اخبار تھے اور نہ ای کتابیں۔ان میں سے معدود سے چند ای لکھ پردھ

کل شام کولو ہے کے پائپ تھیٹے ہوئے ٹیلہ پر لے گیا اور او پر سے ان کواس طرح و تھیل دیا کدان کے سرے جرمنوں کی زیرتغیر سڑک اور پل کی طرف نشانہ کتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ '' پچرکیا ہوا۔''

لارض مجربشااور كبناكار

میں متم تو نہیں کھا سکتا کہ اس کالفظ لفظ ہے ہے۔ البنتہ میں نے سنا ہے کہ جب انہوں نے ان وصند ککے میں ان پائٹیوں کو وہاں جما ہوا پایا تو فوراً انہیں میرا خیال آسمیا ہے جانے ہو کہ میں ان کی نظر میں جاسوس ہوں۔

انہوں نے ان پائیوں کو بندوق مجھ لیا اور وہشت اور خصہ سے بدعواس ہوکر گئے برلن کو تاریں دوڑائے۔

> خوشی کی مسکراہٹ سے لا رئس کے چہرہ پر شکن پڑھئے۔ میچر نے مشکل سے یغین کرتے ہوئے لا رئس کی طرف دیکھااور کہا۔ '' میں نہیں سمجھا۔''

جی ہاں انہوں نے بھی کیا۔انہوں نے تاریجھوائے کہاس دیوا نہ انگریز ۔۔۔ یہاں لارٹس ہنسی کو صنبط نہ کرسکا۔۔۔۔ نے ہماری زیرتھیر سوک پر ہندوقیں چڑھار کھی ہیں جس سے سوک اور ندی کا پلی دونوں خطرو میں ہیں۔

میجر بونگ کواس نوجوان انگریز کے بھنے کا یبال خوب موقع ملا۔ وہ اول ہی ہے انہیں اپنا گروید و بناچکا تھا۔۔انہیں وہ عجیب'' مجموعہ اضداد'' نظرآ تا تھا۔

وہ ساراوفت بھی کے قدیم کتبوں کی عبارتیں سلجھانے میں صرف کر تا تفصیلات کوفل کرنے کا بڑا اہتمام کر تا اور بڑی احتیاط بر تأ۔

فرصت کے اوقات میں وہ کیپ ہے بہت دورنگل جاتا۔ کوئی پرانا بوتل یا ٹن نصب کر کے ماسر کے بڑے پہنول ہے چاند ماری کرتا۔ میجر یونگ ہے بھی دوایک دفعہ نشانہ ہازی کا مقابلہ ہوا۔ مگر

کتے تھے ۔لیکن شرق کا قصہ گوزندہ اخبار کا کام دیتا تھاوہ گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ خبریں پھیلاتا پھرتا

تھا۔قصہ کوآتا ور گاؤں کی چاوڑی یا کسی جھاڑی کے شنڈے سایہ میں پیٹھ جاتا اور جب چھوٹے بڑے

سب اس كے گردجع ہوجاتے تواپ ہموار لہجہ ميں اس عظیم الشان دنیا کے حالات سنتا جہاں ہے وہ چلا

دو پہر کی دھوپ ہیں جب بھیوں کی بجنبھنا ہے جیسی آ واز میں 'یداورای سے ملتے جلتے تھے بیان ہوتے جن میں ماضی' حال اور مستقبل کے حالات پر گفتگو ہوتی تو لارنس انہیں سنا کرتا اور بعض اوقات جب کہآ گ کاالا دُلگا ہوتا وہ تاروں بھرے آسان کے نیچے بیٹھا اپنے نئے دوستوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا کہا نگستان کیرا ملک ہے۔

ووان جہازوں کا حال بتا تا جوسمندر یش سفر کرتے ہیں۔اس مقام کی بابت بھی کہتا جس کا نام'' لنڈرا'' ہے وواس عظیم الشان شہر کا حال سننے ہے بھی ندا کتاتے جہاں کے باشندوں کی تعداد آتی زیادہ ہے کہ انہوں نے ند بھی دیکھاند سنا حتیٰ کے عظیم الشان عرب بادشا ہوں کے عہد ہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔

وہ کہتے کہ لارنس کو چ مانیں تو یہ بھی مانٹا پڑے گا کہ''لنڈرا'' میں لوگ زمین سے بہت او پر رہتے ہیں'' سطخ زمین پررہتے ہیں اورزمین کے یٹچ رہتے ہیں''۔

وہ جانتے تنے کہ مغرب کی ست میں 'بہت دورایک او ہے کی سڑک ہے جس پر لو ہے کے بھوت لکڑی کے ڈبول کو تھینچتے ہوئے بھا گئے رہتے ہیں لیکن سے'' ان گلسی'' تو کہتا ہے کہ بیاو ہے کی سڑکیس زمین کے پیٹ میں جی جا کینچی ہیں جہال سے لوگوں کوسورج کے دیکھنے کے لیے کئی قدم آ گے بڑھ آ نا پڑتا ہے۔۔اللہ اللہ ۔۔۔۔وہ جرت زدہ ہوکرسر گوٹی کرنے لگتے۔

لارنس کہتا۔'' اور وہاں کی گلیاں اتنی کمبی لبی ہیں کہتم ایک سرے سے دوسرا سرانہیں و کھیے سکتے ۔اس پر سننے والوں کا صلقہ حیرت ز دہ ہو کر بھنجھنا اٹھتا۔

ابندائی ایام میں لارنس کی زندگی کا بیرنقشہ تھا۔وہ اگر کھدائیوں میں نہ مصروف ہوتا تو عموماً دیباتی علاقوں کی گشت لگایا کرتا ہر دفعہ اس سرز مین کے متعلق اس کی معلومات میں پکھے نہ پکھیا ضافہ ہوتا جس کا وجودخودا کیے معمد تھا۔

و پہلی بھی بھی چٹانوں والی وادبی کے اندریا پاہر کے تنگ اور ٹیز سے میٹر سے راستہ پر چل پڑتا۔ مجھی اس راستہ پر جا لگانا جس پر پہاڑی وامن میں ہے ہوئے رومیوں کے قلعہ یا کمی زمانہ میں سیحی مجاہدوں کے بڑے قلعے کی دیواروں کی حلاش میں برسوں آ عدور خت رہی ہوگ۔

صحرا میں طویل طویل سفر دہ سمار ہانوں کے ساتھ طے کرتا۔ یا خوداس کے دہاغ میں ایک متحرک کاروان پیدا ہوجا تا جب وہ عالم تختیل میں بخو داورلو ہان والے قدیم زبانوں کود کیجے لگتا۔وہ دن جب کہ دمشق اور صلب کے ہاز ارول میں خوشبودارلہاس اور قیمتی جواہرات کے کاروان کے کاروان کے کاروان کے۔ Cathay کے دوروراز ملک اور ہندوستان کے مندروں اور کلات ہے آ آ کر دکا کرتے ہوں گے۔

سینکاروں سال قبل ایک عظیم الشان قوم اس ملک میں آبادرہ چی ہے۔اب اس کی یادگار صرف قصے کہانیاں روگئ میں یا چند چنانیں۔وحشیوں نے روم کی تھی ہوئی حکومت کا صفایا کر دیا تھا اور چندصد یوں تک فرتے اور قبیلے شمر بشمر آوارہ گردی کرتے رہے۔وہ ان کھنڈروں کی جوروم کی گذشتہ عظمت کی یادگار تے تقیم کریں رہے تھے کہ ان سے طاقتو رقبیلوں نے آئیس بھی مار بھگایا۔

پرایک یتیم نے جس کا نام محر تھا ایک نے دین کی تلقین کی ۔ نویں صدی عیسوی تک اس
کے بیرو کار قرآن (عربی ہائیل) کے اثر ہے اس وقت کی معلوم سرزین لینی کیتھے (Cathay) کی
دور دراز پھیل ہوئی فوجی چو کیوں ہے لے کرانتین تک پھیل گئے ۔عربوں نے سلطنتیں قائم کیں ۔ ہیگیت
لے اور ریاضی میں وہ یکنا کے روزگار تھے۔ مقناطیسی سوئی سینکڑوں سال قبل انہیں نے ایجاد کی ۔ دہ
بہترین جہازراں تھے۔ اس وقت کے عرب کئی چیزوں ہے واقف تھے جن کو دنیا بعد میں صدیوں تک
بہترین جہازراں تھے۔ اس وقت کے عرب کئی چیزوں ہے واقف تھے جن کو دنیا بعد میں صدیوں تک
بہترین جہازراں عربی اس زمانہ میں ان کے مدفون شہروں کی کھدائی میں کوئی ایس میش بہاچیز ہاتھ لگ

جنگ عظیم کے پیشتر کے چار برسوں میں لارنس نے ان قدیم سلطنوں کے طول وعرض کا دورہ نہیں کیایا شکر سکا۔ لیکن وہ وہاں ضرور رکیا جس کواس سرز مین کے تعدن کا گبوارہ کہنا چاہیے یہاں کے کھنڈروں اور مقیروں میں مدفون نو ادراور چٹانوں کے کتبوں میں ۔۔۔۔جس کوعہد قدیم کی مشقی شختیاں کہنا چاہیے۔۔۔۔اس نے چیرت انگیز ماضی کی کہانی پڑھی۔

سے بھاہدوں کے العول بھی اس نے بیسائیت کی پرقوت بھی قدی اوراسلام کے مقابلہ بھی طویل معرکوں کے بعداس کی پہائی مشاہدو کی ۔ وہ فلسطین سے شام گیا اوراس ملک بھی ہے گزرتا ہوا اس مقام پر جا پہنچا جہاں انگستان اور پورپ کے ہم دار اور دیباتی اپنے مقدس شہریو مثلم کے لیے کئی دفیداڑ بھی جھے ۔ اس نے ان سروکوں پر سفر کیا جن پر موٹریں حال بھی چلئے گئی تھیں اور ان راستوں پر بھی دفیداڑ بھی جو سنا اور شام کے ریگئا توں کو تھے کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن پر اونٹوں کے بے شار کا روانوں کی جو بینا اور شام کے ریگئا توں پر بھی اس کے دور فت نے ہیشہ بدلتے ہوئے صحوا بھی بھی ایک مشقل راستہ بنا دیا تھا۔ ان پگڑ تا یوں پر بھی اس کے قدم پہنچے جن کو صرف عرب کا قصہ گوئی جان سکا تھا۔ اس ملک کے ان سو کھی ساتھ ہے ہے آ ہو گیا ہ جان لیوا اور بظاہر بنا تا بل گزر معلوم ہونے والے علاقوں بھی جو آٹر ہے آٹی فشانوں سے مشابہ جان لیوا اور بظاہر بنا تا بل گزر معلوم ہونے والے علاقوں بھی جو آٹر ہے آٹی فشانوں سے مشابہ جان لیوا اور وہ بھی صرف ای فض کے لیے جس شے بید پگڑ تا بیاں صرف قریب کے داستوں کا کام دیتیں اور وہ بھی صرف ای فض کے لیے جس بھی بھی جو اور جس بھی اور وہ بھی صرف ای فض کے لیے جس بھی بھی جس بھی اور وہ بھی صرف ای فض کے لیے جس بھی بھی جو اور جس بھی جو اور جس بھی اور وہ بھی صرف ای فض کے لیے جس بھی بھی جست شجاعت اور قوت ہو۔

لوگوں کی زبان پرترکوں کے ظلم و تعدی کے قصے تھے۔ پاپٹج سوسال تک ترکوں کی حکومت نے عربوں کا برا حال کردیا تھا وہ چیکے چیکے بیان کرتے اس لیے کہ کوئی من پاتا تو شکایت کرنے والے کوقیداور بعض دفعہ جسمانی تعذیب حتی کہ موت تک کی سزاملتی۔ عربوں کی عظیم الشان سلطنت بری طرح منتشر ہوچکی تھی۔

برقبیلہ کی وفاشعاری کا مرکز جداگا شقا۔ ایک بی توم کے افراد ہونے کے باوجودوہ ایک دوسرے کے درائے اور ایک دوسرے کے دوسرے کے کاردانوں پر چھاپے مارکر اونوں اور غلاموں کو لے جاتے۔ پہاڑ پر رہنے والے رات کے وقت

میدالوں میں اتر آئے اور جب سورج کلا) تو تباہی اور لوٹ اور حملہ آور ں کے گز رجانے کا منظر پیش اللہ ہوتا۔

وہ ایک دوسرے کے جانی دعمن تھے۔ان میں جرایک اپنے دعمن کو مارڈ النے کا حلف اٹھا چکا سا۔البت شال سے جنوب اور شرق سے مغرب تک دواراد سے یا تصور کا فر مانظر آتے تھے دوا پٹی گزشتہ سلامت کے خواب دیکھنے گئے تھے اور خود کو ترکوں کی قابل نفرت فلای سے آزاد کر الینا چاہتے تھے۔ لارٹس کوئی متول آدی تو یہ تھا۔اس نے اپنی ابتدائی زندگی کے کئی سال مشرق قریب میں فریب لیکن خود دار عربوں کے درمیان گزارے وہ ان کی آزادی کی خواہش سے بہت متاثر ہوا اور جب

اں کواچھی طرح پہچان کمیا تو ان پراعتاد کرنے لگا۔ کی سیاح گزرے ہیں جنہوں نے عربوں کا بھیس بدل کرریکستانوں کو سطے کرڈ الا ہے حتیٰ کد مقدس شہر مکہ میں بھی جاوائل ہوئے۔

لارٹس پہند قد تھا داڑھی مو مچھ دونوں صاف کرتا اس کے بال سنبری تھے۔ اور آ تھ تھیں نیلی

اس کا جہم دھوپ ہے گندی ہونے کے بجائے این کی طرح سرخ ہوجا تا۔ اس طرح وہ عربوں کی

الکل ضد تھا جہاں کہیں اجنبی کی حیثیت ہے جاتا فوراً پیچان لیاجا تا وہ ایسا تھا جس کو دیکھ کو گھ کرعمو ماعر بول

کے دل میں نفرت ہی ٹیمیں بلکہ اس پرحملہ کرنے لوٹ لینے حتی کہ مارڈ النے کا خیال پیدا ہوسکتا تھا لیکن وہ

ان کی مصیبتوں میں اعلانے بھو پر ان سے ہمدردی کا اظہار کرتا وہ ان کے ارادوں اورخواہشوں سے انتا

اریب تھا اور ان کے خوابوں پر ایسا بقین واٹق رکھتا تھا کہ انہوں نے اس کو اپنے دل میں جگہ دی اور اس

لا یا مناطق سمجھا۔

بیتواس کی سیرت کا ظاہری پہلوتھا لیکن اس کا ایک خاص پہلوا در بھی تھا و وعسکریت کی تاریخ ہوا قف تھا اور فوجی معرکوں اور صلیبی لڑا ئیوں کا گہرا مطالعہ کرچکا تھا اس علم اور واقفیت نے اس کی المرت کے جاں بازانہ حوصلہ ہے ہم آ ہنگ ہو کر جوسیا حوں اور سپاہیوں سے سلسلہ بسلسلہ اس کو ور شد میں لما تھا اس بیس بیصلاحیت پیدا کروی تھی کہ صدیع ں پہلے کی زندگی کا نصور کرسکتا تھا۔

محر شتہ کی عظمتوں اور حال کی تا ہیوں نے اس جیب اور محیر العقول ملک سے مزید واقف ہونے کی آرز واس میں پیدا کر دی تھی۔

اس کے تمام تصورات محض خواب ہی خواب ندہوتے۔انگلتان واپس آ کراس نے مبسوط کا بیں تکھیں جن میں اپنے ویکھے ہوئے مقاموں اور چٹانوں اور ریت میں دیے ہوئے قدیم شہروں کی تفصیل نہایت خوبی سے بیان کی۔

پرانے ماہروں اور برسوں کا تجربدر کھنے والوں نے ان رودادوں میں ایک بجیب وغریب دل ور ماغ کی شہادت پائی اور دہ ذہن جواس ملک اور اس کی تاریخ سے واقف سنے لارنس کوغیر معمولی در ہوں دہرے سے کہا۔'' ایک غیر معمولی اڑکا۔۔۔۔مربوں کے دوسرے سے کہا۔'' ایک غیر معمولی اڑکا۔۔۔۔مربوں کے درمیان بھنکتے رہنے کے لیے وقف ہو چکا ہے''۔

1913ء میں لارنس نے دوعرب فور مین اپنے ساتھ لے لئے جس کے سبب آسفور ڈیس کپ بازی کا خوب باز ارگرم رہا۔

عرب اس کے باغ پائین والی جھونپروی میں رہتے تھے۔ بیر جھونپروی اس نے اپنے مطالعہ کے کمرو کے طور پر بنائی تھی۔ نیز اس لیے بھی کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی پرشور مداخلت سے یہاں سکون ٹل سکے ۔ ان عربول کے مختصر زمانہ قیام میں لارنس نے انہیں سائیکل کی سواری سکھلائی \_ لیکن عربوں کی تمام تر توجہ اس امر پر رہتی کہ انتہائی تیز رفتاری کے اصول مجھ میں آ جاکیں \_

جنگ عظیم سے پہلے ٹریفک کوئی زیادہ نہتی۔ پھر بھی پیزنہتا نئی سواری عام رہروں کے لیے پکھے پریشان کن بی تھی۔ لارٹس عربوں کو لے کر بہت کم باہر ٹکلآ۔ عرب اپنی لبی چوڑی عباء میں بلیوں ہوتے جس پرلوگوں کوان کے عورت ہونے کا گمان گزرتا۔ ان میں ایک عرب کے چرہ پر داڑھی تھی جس مے متعلق لوگ اس کے سوا پکھے نہ تھے ہوں گے یہ بھی سر کس کی مشہور داڑھی والی عورتوں میں نے ایک ہے۔

عربَ ایک دفعہ چڑیا گھر بھی مجئے بعض جانوروں کوتو وہ جانتے تھے۔خودعر بستان میں

پوٹے چھوٹے سانپ بکشرت پائے جاتے ہیں لیکن اجگر کود کھے کردہ بہت خوش ہوئے ان ہے جب پھا گیا ہوگا کہ تم نے بڑیا گھر میں کیا دیکھا تو انہوں نے بقینا کہی جواب دیا ہوگا کہ ہم نے ''مکانوں کے بھا گیا ہوگا کہ تم نے بڑیا گھر میں کیا دیکھا تو انہوں نے بھینا کہی جواب دیا ہوگا کہ سانپ دیکھے۔''اور چونکہ تمام عرب قصہ گوئی میں بڑے استاد ہوتے ہیں۔اس لیے اغلب ہے کہا ہے ملک جنہتے جہتے ان سانپوں کی لمبائی گل کے برابر ہوگئی ہوگی۔

からいというからからからからないかでいることは

ارض غیرفوبی ابس پہنارہتا۔ پھی عی عرصہ بعد بعض عبدہ دار تبجب کرنے گئے کہ جب ہر
ایک اپنی وردی میں ملبوس رہتا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ بیٹو جوان دفتر جنگ میں کام کرنے کے باوجود
شہر یول کے لباس میں ملبوس رہے۔ اس بوچھ چھے کی بحنک شعبہ نقشہ کشی کے افسروں تک بھی جا پہنی۔
انہوں نے خوش سلیقگی ہے اور نس کو مجھادیا کہ وہ کم از کم کسی مانگے تا تھے کے یو نیفارم میں نقشہ خاندہ یا
جایا کرے تا کہ یہ بوچھ بچھ بڑی حد تک ختم ہو جائے۔ لارنس نے بھی کیا اور آئندہ سیکنر لفھیدے کی
حیثیت سے نظر آئے لگا۔

فوجی فدمت کے لیے اس کی موزونیت کا سوال ہی پیدائیس ہوتا ان ہی ایام میں اس نے اسے کی کا موال ہی پیدائیس ہوتا ان ہی ایام میں اس نے اسے کی بھائی کو نکھا ہے کہ اس کی جسمانی حالت بھی ٹیس رہی کہ وہ فوجی خدمت انجام دے سکے۔بہرحال بیام مشتبہ ہی رہاجا تا ہے کہ اس نے بھی اپنی رضا کا رانہ خدیات پیش کی ہوں گی''ٹالھی Topsy کی طرح وہ محض''اگ آیا تھا''

فوبی عبدہ دارول نے بہت جلد بھانپ لیا کہ کوئی بچوبہءروزگاران پرمسلط کر دیا گیا ہے۔ ووان سپاہیوں سے بھی دافف سے جو دفتر ول بیس کام کرتے ہیں لیکن سے! پہطالب علم تو سپائی سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتا حد ہوگئی کہ دروی پائن کر بھی وہ سپائی نہ معلوم ہو سکا اگر ووفو بی کوٹ پہنیا تو گئے ہمیشہ کھلا رہتا جیک کی کی نہ کی جیب کی ہندھن ڈھیلی رہتی ۔ وہ سکنڈ لیفٹنٹ ہونے کی حیثیت سے تجاز تھا کہ ہرشانہ پرا کہرا تمغہ لگائے رہے ۔ لیکن اس کو بھی خیال بھی نہ آیا کہ وہ دونوں اپنی جگہ پر ہیں یا

بسا اوقات وہ بیم برآ ون کا بلٹ نہ لگا تا جس کا لگانا ہر افسر کے لیے ضروری ہے گئی چیزیں تھیں جوعبدہ داروں کوکرنی پڑتی تھیں لیکن لا رنس کسی نہ کسی طرح ان کوٹال جاتا تھا۔

اس کے بالا دست عہدہ داراس ہے بحث کرتے بھم دیتے کہ یہ کرد اور وہ کرو جتی اکہ افسروں کواس کی ففلت کی خبر تک دیتے لیکن ان کا کوئی فضل اس کو بدل ندسکا اپنے شعبہ میں اس کوا پنا کا م کرنا ہوتا اور وہ اس کو پورا کرتا رہتا اور جہاں تک فوجی وردی کے پہننے کا تعلق تھا۔ وہ اس کوا یک وفعہ

## ﴿ بابنبر 3 ﴾

- Little of the water of the ball of the said

14'1913ء کے جاڑوں میں حکومت مصر بینا کا فوجی نقشہ حاصل کرنے کے لیے بے چین تھی ۔ کرتل نیو کامب اس کام پر مامور ہوئے ۔ حکومت ترکیہ سے درخواست کی گئی کہ ملک کی پیائش کی اجازت دے لیکن حکومت ترکیبا ہے اٹکار پرجمی رہی۔

متعلقہ عبدہ دارسر جوڑ کر بیٹے۔انہوں نے ترکوں سے دو ہارہ استمالیت کی کد کیادہ ملک کے آثار قدیمہ کی صدتک پیائش کی اجازت دے سکتے ہیں؟

سیاوربات ہے۔ ترک راضی ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں دولی اور لارٹس نے بینا کے
تقریباً چپہ چپہز مین کی پیاش کرڈ الی۔ وہ ساتھ ہی قدیم کاردانوں کی گزرگا ہوں اور کھنڈروں کو بھی
دیکھتے جاتے تھے۔ کرٹل نیوکامب ان کے ہمراہ تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں تینوں نے اپنا کام فتم کردیاا
دیکھتے جاتے تھے۔ کرٹل نیوکامب ان کے ہمراہ تھے۔ تھوڑے ہی عرصہ میں تینوں نے اپنا کام فتم کردیاا
درایک اثری افتشد کے میں مطابق تھا۔

ایک دفعہ تو عیار ترک دھوکہ کھا ہی گئے اور کرائل نیوکامب کو نقشہ تیار کرنے کے لیے وہ تمام مسالہ ل گیا جس کی حکومت مصر کو شدید میں دریتے تھی۔

1914ء کی گرمیوں میں لارٹس آسفورڈ والیس آسیا وہ شہری میں تھا کہ جنگ کا اعلان ہوگیا۔ پکھ عرصہ کے لیے دفتر جنگ کے شعبہ نقشہ کشی میں اس کی خدمات مستقل طور پر حاصل کی جاتی رہیں کرالی ٹیوکامب کا نقشہ مصری فوج کے استعمال کے لیے تیار ہور ہاتھا لیکن کرال فرانس میں خدمت پر مامور تھے۔اس لیے دفتر جنگ میں تفصیلات کی وضاحت کے لیے لارٹس کی طبی ہروقت ہوتی رہتی تھی۔ (-0124

لیکن فوجی دستورالعمل ہے انحراف کی صورت میں کام میں تھوڑی بہت سپولت ممکن ہے پیدا ہوجائے لیکن اس سے سارا فوجی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔

لارنس بیرتو سمجھ گیا۔لیکن پھر بھی کمی ایسے کام میں وہ تا خیرنہیں کرنا چاہتا تھا جس کے متعلق اسے یفتین ہو کہ وہ سمجھ راستہ پر ہے مشکل بیٹی کہ اس کی قابلیت اور اس کی نوعمری فوج کے دیرینہ نظام کے قلب ماہیت کے لیے ناکافی تھی۔

اگر نقشہ بیں کو کی تفلطی ہوتی تو اس کی رپورٹ کھھنی پڑتی اور تفلطی کی نشا ندہی کرتے ہوئے رپورٹ جارٹج کے لیے بجواد کی جاتی۔

میتح ریر جب زیند برزیند عبده دارول کے پاس سے گزرتی تواس میں ان کا کھی ہوئی تحریریں بھی شامل ہوجا تیں تا آ نکدوہ افسر مجازتک جا پہنچتی اوراس راستہ سے پھر دالیں ہوتی ہمکن ہے بیمل سمی نام میں ایک آ درہ حرف کی کی یا زیادتی کے لیے ہی ہولیکن بیطر بین عمل فوجی آ کمین کا ایک اصول تھا جس سے انحراف ناممکن تھا برسول سے بہی عمل درآ مدچلا آ رہا تھا اوراب اس کو بدلنے کی کوئی وجہ نہ تھی ضابطہ آخر ضابطہ ہے۔

لیکن سکنڈ لفٹنٹ ٹامس ایم ورڈ لارنس کا خیال پھھاور تھا۔ بعض نقشوں کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ سرتاسر غلط ہیں اس لیے انہیں پرزے پرزے کردیتا۔ دوسروں ہیں من مانی تبدیلیاں کرتا۔ نقشہ پر جن چیز وں کومہمل مجھتا وہاں جیران کردینے والی یادداشتیں کھھدیتا۔

اس سے کہا بھی گیا کہ وہ اس طریق عمل کا مجاز نبیر ، ہے لیکن وہ برابر یکی کرتا رہا۔اس کے بالا دست جانے تھے کہ بیاس کا غلط طریق کا رہے لیکن بہت جلد وہ یہ بھی بھے گئے کہ لارنس محض والی کے طور پر بیرح کتیں نبیں کر دہاہے۔

اس کواپنے ہرفعل پراعتاد ہوتاوہ جانتااور کہددیتا ( مخاطب جاہے اسکے مساوی درجہ کا عہدہ دارہ ہو یاا و نچے درجہ کا ) کہ نقشہ کی ایک خلطی بھی الزائی کے بارے جانے کا موجب بن سکتی ہے اور المن عى وچكا تفا\_اباس كى الحث كدوه اس كىجىم پر بى يانيس-

پیشرورفو جیوں کی نظریس وہ یقیناً ان کے پیشہ کے لیے باعث تو ہین تھا۔ یہ بات بلاتا ال وہ اس سے کہددیتے لیکن وہ بھی بلاتا مل کہددیتا کہ ' میں فوج کونا پسند کرتا ہوں۔''

د ممبرتک یوں بی کام چانا رہا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیالا رنس سے ناپیند بدگی بڑھتی گئی وہ خود بھی فوج کی روت کے دو خود بھی فوج کی روح روال یعنی ڈیپلن سے نفرت کرنے لگا۔ لیکن اس کے لیےصورت حال بدلتی رہی تھی۔ دفتر جنگ کی طرف سے کرنل نیو کامب فرانس سے انگلتان واپس بلائے گئے ۔ مصر میں کمک درکارتھی ان عہدہ داروں کی بھی ضرورت تھی جو اس سے واقف ہوں اور وہاں کی ذبان بول سکیں۔

کرش کامب سے پوچھا گیا کہوہ کن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ کرش نے نام سوج رکھے تھے جن میں قبل جنگ کے دودوست یعنی دولی اور لارنس بھی شامل تھے۔

لیکن لارنس بہت خوش تھاوہ نہ صرف اپنے جانے ہو جھے ملک میں تھا بلکہ ان تعتوں پر کام کر رہا تھا جن کے خاکے خوداس نے ملک میں سفر کر کے تیار کئے تتھے۔

آپ کوان لوگوں سے گئی ہمدردی ہی کیوں نہ ہوجوفوج کے کڑے طریقوں اورادکام کونا پندکرتے ہیں چربھی بیمانتا ہی پڑے گا کرفوجی کل صرف ای وقت پل سکتی ہے جب تک کرڈ سپان قائم ہوا در جب تک ہرکام باضیگلی سے انجام پاتارہ ہا کشر مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس فوجی ضابطہ پرتی Red Tape سے انجراف کیا جا سکتا ہے۔ ( سخت اور چکڑے ہوئے آئین وقو اعدکور یڈٹیپ کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے کہتمام احکام ہوائیتیں اورا طلاعات لال رنگ کی ڈوری سے با ندھ کر طباق میں رکھے

بالخصوص اس ملک میں جس کی '' تحقیقات'' ووکررہے ہیں کی خلطی کا ہرگز روا دار نہ ہونا جا ہے اس لیے کہ ریکے تنافی ملک میں جس کی '' تحقیقات'' ووکررہے ہیں بہت بخت گیروا قع ہوئے ہیں مثلاً کی چشمہ کی جگہ کے جگہ کے تعین میں دس میں کا فرق زندگی اور موت کا فرق ہے ملک میں ادھرادھر پھیلی ہوئی جیبوں چھوٹی چھوٹی واد بول میں ہے کی ایک کے نام کی خلطی بھی راہ بحث جانے کا موجب بن سکتی ہے۔

کی متدن ملک ش اس طرح راہ بعظنے میں کوئی مضا کفتہ نہیں کیونکہ بہت جلد کوئی نشان راہ ایسامل جائے گا جوسید ھے راستہ پر لاڈا کے گالیکن ریکستان میں راہ بعظنے سے تمہاراانجام بھی تم سے پیشتر لاکھول ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہوگا اور سالہا سال بعد تمہاری سفید بڈیاں کسی بھولے بعظے سافر کو پڑی نظر آ کیں گی۔

بی بال!لارنس جانتا تھا کہ اس ملک شن نقشہ پر غلط نشانات کے کیامعنی ہوتے ہیں۔وہ بیہ بھی جانتا تھا کہ لڑا ئیال کس طرح جیتی اور ہاری جاتی ہیں۔وہ نوعمر' بےسلیقہ اور ائتہائی غیر فوجی قشم کا انسان تھالیکن اس کا قلب دنیا کے بعض عظیم ترین جرنیلوں سے قکر کھا تا تھا۔

کپٹن ہو یا جرنیل لارنس نہ سلام کرتا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہونے میں پہل کرتا۔ نہ مخاطب کئے جانے کا منتظر ہوتا نہ خوداس تئم کی گفتگو کرتا۔ مثلاً۔ فرما سے حضور! میں آپ کی توجہ نہایت ادب سے اس حقیقت کی طرف میڈول کرانا چاہتا ہوں کہ اس نفشہ میں ایک خلطی ہے۔''

برخلاف اس کے وہ اپنی انگلی غلطی پر ٹیک دیتا اور مختصر الفاظ میں کہتا'' بی غلط ہے''یا'' بیٹی کے نہیں ہے۔''یا'' بیلغو ہے۔''اس کو بدل دیتا جا ہیے۔''

اورساتهدى ده لفظ" جناب" كوبهي نظرا نداز كرجا تا\_

بلاشبدوه جنگ جاری رکھنے والوں کی نظر میں سرے سے سیابی بی ندتھا۔

کیکن مشرق قریب کے معاملات میں اس کی قابلیت اور حیثیت مشدر مانی جانے گلی تھی اس لیے کدوہ اس ملک کے متعلق ہردوسر مے مخص سے پچھے نہ پچھے زیادہ واقفیت کا جُوت دیتار ہا تھا۔اسٹاف

آرائی پرمتوجہ ہونے گئے تنے۔اب مثل سابق ملک کے کمی قطعہ ہے متعلق اس کی توشیقی اطلاعیں پس پشت نہیں ڈال دی جاتی تقمیں ۔ووا تنا جلدا پناسکہ بٹھا چکا تھا کہ خاص قابلیت کے اور بالخصوص ترکوں کے طور طریقوں سے خوب واقف کا رعہد ہ واروں کو کٹ کی صورت حال کی اطلاع وینے کے لیے میسو پوٹومیا بھیجنا طے پایا تو منتخب افراو میں لارنس بھی شامل تھا۔

بالآخر لارنس بھرے جا پہنچا اور وہال مس گرٹر وڈ بٹل سے مل کر بہت مسر ور ومتعجب ہوا ہے۔
خاتون ممتاز زندگی گر ارپی تھیں اور جنگ ہے قبل شام اور عربتان کے بعض نامعلوم یا کم معلوم علاقوں
کی چھان بین میں سختیاں اور خطرے برواشت کرتی محرا کے بعض اندرونی حصوں تک جا پیچی تھیں
خاتون موصوف اس ملک اور یہاں کے قبیلوں ہے واقفیت کی بناء پرمشہور رہیں ۔انہوں نے اپنے علم
اور واقفیت کے ذریعے بند صرف امن کے زبانہ میں بلکہ دوران جنگ میں بھی انگلتان کی بڑی خدمت کی

وہ ملے اور پرانی ریکٹانی مہموں اور باکضوس Carchermish کے کھنڈروں کے متعلق گفتگوکرتے رہے۔وہ ان پرانے موضوعوں پر گفتگو کر ہی رہے بتھے کہ ندی کے پرے بندوتوں کی درشت آ واز سنائی دی جس نے جنگ کی وائی یا دکوتازہ کردیا۔

لارنس نے بوے تیاک سے اس جان بازخانون کوالوداع کہا۔

دریا پر وینچنے ہی لارنس کو معلوم ہوا کہ یہاں قریب ہی ہیں اے ایک بوی مہم سرکرنی ہے۔ برطانوی فوجی اضروں کی جماعت کٹ کی مجوزہ فوجی وست برداری کے متعلق ابتدائی ہات چیت شروع کر چکی تھی مے افظافوج کی انتہائی جاں بازی اور قربانیوں کے ہاوجود بیا ظاہر ہو چکا تھا کہ کٹ کوچھوڑ دینا ہی پڑے گا ہاتی صرف بیرہ گیا تھا کہ ترکول ہے مکنہ بہتر شرا تکامنوالی جا کیں۔

لارنس کے ذمہ بیکام تھا کہ ممکنہ تعداد میں انگریز زخیوں کو نتظ کرتا رہے لارنس کو مدو کے لیے بیبال بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اس ملک سے خوب واقف تھا۔ اس نے خند قول میں چندون گزارے جہاں وہ فوجی اضروں ہے مسلسل گفتگا کرتا رہا۔ مردہ لاشوں کی سخت بد بودار اور مبلک ہوا میں

سانس لینے اور ایسی غذا کھانے سے جس کو تھیوں اور کیڑوں کے فرغہ سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ لارٹس کو بلکاسا بخار چڑھ آ بالکین چند ہی روز کے آ رام کے بعدوہ پھراٹھ کھڑا ہوااگر چاب بھی وہ کرور تخاليكن اين فرائض انجام دينار با-انكريز عبده دارول كے ليے بمثول لارنس اب ده دفت آحميا تخاكد رک افواج کے سفید جھنڈے کے آ مے سر ڈال دیں۔ بدلارٹس کے لیے ایک انو تھی بات تھی۔وہ بر حابیاورعلالت کی پرسکون موت ہے آ شنا تھا۔ نہر سوئز پرلز الی کے بعداس نے بعض مردہ تر کول کے فو ٹو بھی لئے تھے۔لیکن بیاس ہے بھی زیادہ المناک اوروحشت ناک چیز بھی۔وہ دوسوگر ہی گئے ہول ك كداس نوجوان طالب علم (لارنس) في خودكو جنك كي تمام جولنا كيون مي كمرا بإيا- جهال تها فوود اس كي جم وطنون اور تركون كى لاشول كانبار كل تقي جوب دهزك في كرداؤ يرلكادي ك تفيا اس المناك منظرنے ان كى فطرت كے سارے ستحرے بين اور بلاوجداذيت رسانى سے اس كے عاوتى مريز اور تفريش ايك جيان ساپيدا كرديا لاائى توبهر حال الرئى تقى يكن اس في مجهاي المحسوس كياك الرائي جيتنا ال باتواس كواتلاف جان كم م عم نقصان كم ساته تحض موشياري سے جيتنا جا ہے جس كوفورى ماجرين كى اصطلاح ين فن ترب Straegy كباجاتا بخول ريز جنگ جوكى ين وه خودكو وليرشين باتا تھا۔ ليكن فتح وكلست كا انحصاراى برتھا۔ بيلزائى ترك جيت بى چكے تھے اور لارٽس بظاہر

اگر چہ جری نظر آتا تھا لیکن اسکواپنے احساسات کے چھپانے میں بڑی جدو جہد کرنی پڑتی تھی۔ اس قتم کی لڑائی میں کوئی عظمت و برتری نہتھی۔اس لیے کہ بہی قبل وخون ریزی کا دوسرانام تھااور ترک اپنے ابتدائی اقدام پر فتح پا بچے تھے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ آزادی کا نصب العین ہیولی کی شکل میں ان دنوں اس کے خیالات پرمستولی ہوظفر یا بی کا تیطر بیقہ تباہ کن حد تک ست رفتارتھا۔ جنگ ایس چیز ہے جس کوجلد ختم ہونا یا کردینا چاہیے کیونکہ سوائے تباہی کے اس کا متیجہ کچھاور نہیں ہوتا۔

فوجی صدر مقام سے اب اس کے تفویض بیکام کیا گیا کہ بوائی فوٹو گرافی کے ذریعہ نقشے بنانے کے امکانات پر رپورٹ روانہ کرے اور تحقیقات شروع کرنے کے لیے اس کو بھرے بھیج دیا

گیا۔اس سے مقصودممکن ہے لارنس کو آ زمانا ہو یا ان ہی کی جدید گھڑی ہوئی اصطلاح '' شرارت'' Mischief سے اس کوئییں دورمشغول رکھنا ہو۔

اس نے اس خاص معاملہ میں اپنی رپورٹ پیجوائی کیکن نقشوں اور نصوریشی کے علاوہ بھی اس نے پچھاور کیا۔

۔ جب وہ کہد چکا کدان کی تمام کارروائی غلط یا کم از کم لا علاج حد تک بے وقت کی چیز ہے تو

اس نے ان عہدہ واروں کے روبرو ان کے طریق بینگ کے متعلق اپنے نقطہ نظر کی وضاحت بھی گ ۔

مثلاً مشتیوں کو ساحل پر لانے لے بہانے کے جو طریقے فوجی عہد ہداروں نے اختیار کر

ر کھے بتے وہ ناقص تھے کشتیوں پر سے سامان اتار نے کے طریقے بھی ناقص تھے جن میں وقت بہت

زیادہ ضائع ہوتا تھا۔ ریلو کی حد تک بھی کوئی اصول نہ تھا۔ اسباب پڑا پڑا ضائع ہور ہاتھا۔ صرف اس

وجہ سے کہ وہ جانے تی نہ نے کہ اس کے متعلق کرنا کیا جا ہے طبی مہد بدارا ہے فرائض سے ناواقف تھے

وجہ سے کہ وہ جانے تی نہ نے کہ اس کے متعلق کرنا کیا جا ہے طبی مہد بدارا ہے فرائض سے ناواقف تھے

وجہ سے کہ وہ جانے تی نہ نے کہ اس کے متعلق کرنا کیا جا ہے طبی مہد بدارا ہے فرائض سے ناواقف تھے

وجہ سے کہ وہ جانے تی نہ نے کہ کہ اس کے متعلق کرنا کیا جا ہے طبی مہد بدارا ہے فرائض سے ناواقف تھے

وجہ سے کہ وہ جانے تی نہ نے کہ کہ اس کے متعلق کرنا کیا جا ہے طبی مہد بدارا ہے فرائض سے ناواقف تھے

واپسی پر بیرجانتے ہوئے بھی کدا ہے قبول عام حاصل ندہو سکے گااس نے اپنی رپورٹ پیش کروی اوراپنی ایک اسکیم کو بروئے کارلا ناشروع کردیا۔شرق کے نقشہ جنگ کا وہ گہرامطالعہ کرچکا تھا۔ وہ بچھ چکا تھا کہ ترک اتھادیوں کو کہاں روئے ہوئے ہیں۔وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فلسطین کی لڑا ئیوں میں اگریزی افواج کو کن مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ساتھ ہی اس کوا کیک ایسا ملک نظر آیا جس کی آڑاوی کا خواب وہ برسوں ہے دیکھ رہاتھا۔ یعنی عربستان۔

وہ جاتا تھا۔۔ نہ معلوم کیونگر۔۔۔ کہ لارڈ کچر شریف مکہ حسین کوتر کول کے خلاف آبادہ بغاوت کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کر چکے ہیں اور سے لفظ ''بغاوت' ایسا تھا جو ہار ہاراس کے دل میں خطرہ پیدا کرتا تھا۔

اس کو یا د آ حمیا کہ ملک کے اس سرے سے اس سرے تک لوگ ترکوں کی قابل نفرے حکومت کو سخت گالیاں دینے لگے جیں۔ وہ یہ بھی سجھ حمیا کہ ظالم ترکوں کے خلاف ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں

اں مجنو نا شصدائے جہاد کوئ کر حکومت برطانیہ کے سپاہیوں بی پر پل پڑے۔اس کے معنی یجی ہو سکتے سے کہ تمام ہندوستان اور افریقہ سفیدنسل کے مقابل میں صف آ را وہو جائے گاچونکدان میں سے بیشتر ممالک پرخود برطانیہ کا قبضہ تھااس لیے میہ چیز اتحاد یوں کے مقصد کے لیے بخت اندیشہ ناکتھی۔

یہ بچھ کر تزک اور جرمن سر جوڑ کر بیٹھے اور جہاد کے اعلان کا منصوبہ باندھا وہ ہاور کرانا چاہتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں گے جوظیم الشان مسلم ایمپائر کے قیام کے لیے لڑائی میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔

کین اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت کچھ کیا تجاز ریلوے کے ڈریعیہ وہ مدینہ کوفو جیس بھوانے گئے جواس ریلو ہے لائن کا آخری اشیشن ہے۔ بیفو جیس جہاں پہنچتیں۔مقدس لڑائی (جہاد) کا اعلان کر دیتیں اوراس کے ساتھ جرمنوں نے تخفیہ کا رگز ارا یجنٹوں کی ایک جماعت کے ذریعیہ لائے اسکی اعلان کر دیتیں اوراسی کے ساتھ جرمنوں نے تخفیہ کا رگز ارا یجنٹوں کی ایک جماعت کے ذریعیہ لائے اسکی مقصدتو فلا برئیس کیا گیا لیکن عام طور پر برطانوی فوجی مرکز وں بیس خیال کیا جانے لگا کہ اس کا منشا واس بات کی تشجرہ کرتر ک اور جرمن ان تمام کی مدد کے لیے آ مادہ ہیں جوان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔

جنہوں نے صلیبی لڑائیوں کے حال میں پڑھا ہے کہ سلمانوں نے بکا کیکس طرح مغربی دنیا کوروند ڈالانتھاوہ اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد کا پیمنصوبہ شرق کی کسی دوائے بے ہوڈی یا برگ حشیش کے زیرا ثر دیکھا ہوا کوئی خواب نہ تھا بلکہ ایک اصلی دہشت ناک خطرہ تھا۔

لارنس بیرسب جانتا تھا اب وہ وفت آیا کہ اس کی خاص قابلیت انگلتان اور انتحادیوں کے لیے انتہا درجہ کار آید ٹابت ہو۔

مکہ کے مقدی شہر جہاں ہرسال مسلمان زائرین سفر کر کے دیکھتے ہیں شریف مکہ کی محافظت بیس تھا۔شریف کولا رڈ کچتر نے اس بغاوت کے ام کانات سمجھائے تتے جودہ اپنی فوجوں سے اتحاد بول کی امداد میں بر پاکرسکٹا تھا اورشریف کو یہ بات نہیں بھولی تھی۔استعارہ کی زبان میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ باڑ پر بٹھا ہوا ہے چینی سے جنگ کے اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ کر د ہاتھا۔وہ اول تو اتحاد یوں کی تا سکیدیں تھا ے ایک بہت بوی فوج تیار ہو علق ہے۔ یہاں اس کے لیے ایک موقع تھا!۔

لارنس کا ایک گہرا دوست تھا جونو جی اقد امات کے خفیہ امور میں مدد کر رہا تھا۔مشرق کے مشہور سیاح کمانڈرڈ ک۔انگا ہوگا رہ کوخود عرب کے مسئلہ میں دلچی تھی۔ وہ دوسروں کے ساتھ مل کر خفیہ طور پراس امر پرغور کر چکا تھا کہ ترکوں کے خلاف اس لڑائی میں اتحاد یوں اور ہا کھوص انگلستان کی مدد کس طور پرک جاسکتی ہے۔

حالات پر جمودطاری تھا۔وہ فلسطین میں اقد ام کرنا جا ہتے تھے اور جنگ کے اس محاذ پر مزید کمک کی ضرورت تھی ۔لیکن کمک نہیں پہنچائی جاسکتی تھی۔مغربی محاذ پرصورت حال اتنی اندیشہ ناک ہو چکی تھی کہ شرق کی طرف کمک نہ بھیجنے میں کوئی ہرج نہ معلوم ہوتا تھا۔

سیاطلامیس پا کرادر سے بچھ کر کہ جو پچھ کرنا ہوخو دان ہی کو کرنا پڑے گا افسروں کی سے چھوٹی ک جماعت جزم واحتیاط اور تند ہی ہے ترکوں اور برطانوی افواج کی صورت حال کا مطالعہ کرنے گئی۔ لارنس اپنے دوست سے ملا اور اس ہے اپنے '' خواب'' کا پچھ حصہ بیان کیا۔ س کر میم و مسن بھی چکرا گیا اور نقشہ کے مطالعہ کے لیے اس کے ساتھ ہولیا۔

ای اثناء بیس انہیں کوئی خرسنائی پڑی جس نے انہیں چونکا دیا اور تیز کاروائی پر مجبور کر دیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ عربستان کے متعلق ترکوں کے بھی بعض نقاط نظر ہے۔ یا در کھنا چاہیے کہ تمام عالم
اسلام کی نظریں نہ نہی ہدایت اور مدد کے لیے مکبہ پر گلی رہتی ہیں۔ شرع محمدی کے بیروخواہ وو
ہندوستان کے ہوں یا افریقہ کے ایسٹ انڈیز کے ہوں یا ایشیائے کو چک کے ان سب کے دلوں ہیں
ہندوستان کے ہول یا افریقہ کے ایسٹ انڈیز کے ہوں یا ایشیائے کو چک کے ان سب کے دلوں ہیں
ایک خیال چھیا ہوتا ہے اور وہ جہادیا مقدس لڑائی کا خیال ہے۔ ان کا فدہب انہیں مجبور کرتا ہے کہ ب
دینوں کے خلاف جوعلم الحص اس کی بیروی کریں اور اگر مکہ ٹیس جہاد کا اعلان ہوجاتا تو دنیا کی مشدن
ویام بیس اڑ ائی کا نقشہ ہی بدل جاتا۔

يد بال اورصليب كارانا جحكراتها جن عةرتها كدمهاواسلطنت برطانيد كمسلمان رعايا

پھر جرمنی اوراس کے معاونوں کا حلیف ہوگیا۔ دشمن کی برجی ہوئی فوبی طاقت کے مقابلہ میں خوداس کی ا اپنی افوبی طاقت اے بہت حقیر نظر آئے گئی۔

ترکوں کے منے اقدام نے اس کوخوف زدہ کردیا۔ اب اس کو پھے نہ پھے کرنا تھا۔ اس کے لیے ضرور کا ہوگیا تھا کہ ترکول کو اس عیاراند خیال سے بازر کھے چاہیاں میں اس کواپٹی سلطنت سے باتھ دھونا ہی کیوں نہ پڑے اگر چہوہ دنیا کے اسلام کا امام تھا گھر بھی جاتا تھا کہ سلمانوں اور عیسا ئیوں میں مقدس جنگ کا صرف ایک ہی انہام ہوسکتا ہے۔ اگر یزوں کے فوجی مرکز پر اس نے پیغام جھیجے کہ اب وہ بغاوت کرنے والا ہے۔ ابھی یا گھر بھی بھی نہیں۔

یہاں بیام ضروری ہے کہ اس صورت حال کواس وقت کی روشی بیس ویکھا جائے کہ لارنس نے قاہرہ بیس ایک مختفر ماہرین کی جماعت کے سامنے اپنے منصوبے بیان کئے تنے۔ اس خیال کو دل بیس لئے کمانڈ رُ ہوگا رے' بر قلزم کی طرف میں معلوم کرنے کے لیے روانہ ہوگئے کہ آخر ریف مکہ کا منشاء کیا ہے لیکن میروانگی بہت بعداز وقت تھی بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ اس کا انجام جو پہجے بھی ہوشریف مکہ نے تو اعلانے طور پراتھا ویوں کی رفاقت اختیار کر کی تھی۔

سیصورت حال تھی۔ کہ پردوا تھال رنس ڈراہا کی طور پر بغاوت عرب بیں داخل ہو چکا تھا بعض دلجے ہیں ہے۔ دلجے بیال بھی مشہور ہیں کہ اس نے پندرہ روز کی رخصت چاہی اور چونکہ اس کے بمیشہ کے ساتھی اس سے اکما گئے عضائ لیے رخصت فوراً منظور کر لی گئی۔ اس قصد کے سلسلہ بیس بیان کیا جاتا ہے کہ دوا پنی رخصت ہے والی ہی نہ ہوا بلکہ تظہرار ہا اور اس طرح اپنی مہم شروع کی بید قصد دلچے تو ضرور ہے لیکن بیشتر قصول کی طرح حقیقت اس ہے بھی بجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوقوع تھیں ان کا ضرور ہے لیکن بیشتر قصول کی طرح حقیقت اس ہے بھی بجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوقوع تھیں ان کا فراس نے اپنی بیشتر قصول کی طرح حقیقت اس ہے بھی بجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوقوع تھیں ان کا قا کہ اگر فراس نے اپنی بیشتر قصول کی طرح حقیقاں تک وہ باضابطگی اورا حقیاط کے ساتھ پردو کے بیچھے کام کرتا رہا جس کا مفتا و فو بھی کا دروا کیوں کے دروں کے بیٹھی کام کرتا رہا جس کا مفتا و فو بھی کاروا کیوں کے دروں کے وہ اس کو کر بستان بھیج دیں تو مقصد رفتے کے حصول میں وہ تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے ان عہدہ واروں کے وہ اس کو کر بستان بھیج دیں تو مقصد رفتے کے حصول میں وہ تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہے ان عہدہ واروں کے بیت بین بھی دوران ہوگا تب ہی تو انہوں نے اس فول دجیسی نیلی آ تھوں والے ضدی نو جوان کی بھی نیلی آ تھوں والے ضدی نو جوان کی بھی نے بی تو بھی نوان کی بھیوں کیلی آ تھوں والے ضدی نو جوان کی بھیت بیلی آ تھوں والے ضدی نو جوان کی بھیت بیلی آ تھوں والے ضدی نو جوان کی بھیت بیلی آ تھوں والے ضدی نو جوان کی

طرف ہے قکرمند ہونے کے بجائے اس کواپے مشن پر روانہ ہونے کی اجازت وے دی۔عمر رسیدہ ماہروں کی اس'' شوقین سپاہی'' کے منصوبے بیس کوئی ہات نظر آئی ہوگی۔ار باب اقتدار نے خاص فوجی خدمت سے اس کی تبدیلی اس طرف کر دی جس کوا کی طرح شفیہ خدمت کا محکمہ کہا جاسکتا ہے۔

اگر چدوہ عربوں میں تو قیر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے لیکن اب وہ اس مقدس ملک وجارہا ہے جس کے دروازے تمام بے دینوں پر بند ہیں۔ بید بے دین اسپے نصور میں یقین رکھتا تھا کہ یہاں اسے دوامورانجام دینے ہیں۔ پہلاکام ایک لیڈر کی تلاش تھا گھراس کو یہ یقین دلانا کہ عرب کے آپی کے لانے مرنے والے قبیلے اپنی برسوں کی خوں ریز لڑا تیوں کو بحول کر آپی میں متحد ہو سکتے ہیں اور ترکوں کو ملک سے نکال باہر کر سکتے ہیں جنہوں نے اس ملک کواتے عرصہ تک لوٹا ہے ملک پر ترکوں کی گرفت مضبوط تھی۔ ملک پر ترکوں کی گرفت مضبوط تھی۔ ملک کی واحد ریلوے لائن پر انہیں کا قبضہ تھا اور رائفل کی مارے بھی کم کم فاصلہ پر ان کی مشتم چوکیاں بنی ہو کی تھیں۔ ان کے پاس جدید بندوقیں اور رائفلس بھی تھیں۔

عربوں کے پاس چندہی بندوقیں تھیں اور وہ بھی اتنی پرائی کزیم کی ہی ہارے چھوٹے میں ان کے پھوٹ وٹے میں ان کے پھوٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ ان کے ہتھیا روں میں پرائی وضع کی بحر مار بندوقیں اور ایک بندوقیں بھی شاطر تھیں جن کو چھمات سے اڑا یا جاتا تھا۔ نیزے شے اور تخبر عراب پیدائش قزال تھے۔ لڑائی لڑائی کی خاطر لڑنے کی بجائے لوٹنا چرا نا اور آگ لگا نا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ جب لڑنے سے تھک جاتے تو محمو یا گھر لوٹ جاتے ۔ لارنس بیرسب جانتا تھا اس پر بھی اکتوبر 1916ء میں اپنے خوابوں اور نا قابل سے خیرارا دو سے لیس ہوکر وہ عرب کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ مدد کا کوئی وعد واس سے نہیں کیا گیا تھا۔ سوائے اپنے منصوبہ کے اس کے پاس پچھ بھی شرقھا۔

LE Danspalitation of the Market Edit Tail

## ﴿ بابنبر 4 ﴾

عربستان کی مہم شروع ہو چکی تھی۔ لا رنس سوئیز ہے روانہ ہوا کشتی ست رفتاری سے طبیع میں چلنے تھی۔ لارنس پر فکر انداز میں ان پقریلے ساحلوں کی طرف و کیھنے لگا جن میں اس کی ابتدائی ونوں کی آوارہ گردی کے مناظر پوشیدہ تنے۔

دوسال قبل وہ عقبہ ہے ریکستان سینا کے وسط تک زائرین کے راستہ پر چاتا ہوا پہنچا تھا ای وقت ہے اس ریکستان نے اس کا دل موہ لیا تھا اب وہ پہلی ہارمسلمانوں کے مقدس ملک کوجار ہاہے اس سفر کی ایک غایت سلطنت عرب کا قیام بھی ہے۔

سنتی کے طاح ان عجیب مسافروں کو دیکھ کر جیرت زوہ تنے نے خصوصاً اس شخص کو دیکھ کر جو فوجی وردی پکن کربھی سپاہی نہ معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے انداز ہ لگا لیا کہ وہ اپنے ساتھی ہے بہت کم سنتگوکرتا ہے۔اورا کثر اوقات اپنے خیال میں محور بہتا ہے۔

> ملاحوں نے پوچھا کہاں جارہے ہو؟۔ کسی نے جواب دیا۔''جدے''۔ کس لیے؟

اس کا جواب نہیں دیا جاسکا تھا۔اختا مسفر پر بھی وہ نہ بھھ سکے کہ اس کے سفر کی غایت کیا تھی ۔ بر قلزم کا بیسٹر نمایاں واقعات سے خالی ہے۔مسٹر اسٹورز کو جیرت تھی کہ لارنس آخر کرنا کیا جا ہتا ہے۔ ان کے لیے بھی مشکل تھا کہ اس کو گفتگو پر آبادہ کر سکیس۔

گرمی بہت شدید تھی اتن شدید کہ سانس لیٹا تک دو بھر ہوگیا۔ جب رات آئی تو پھی سکون ملا اور ممکن ہوا کہ کشتی کے چھوٹے عرشہ پر قدرے سکون کے ساتھ چند قدم چل پھر سکیں ہر روز یہی نقشہ

ست رقماراتار چڑھاؤ کے ساتھ جلتے اور جوطو میل طویل کین ست رقماراتار چڑھاؤ کے ساتھ جلتے اس سے دفران اتار چڑھاؤ کے ساتھ جلتے اس اور خور ان از اتی چلی جارہی تھی۔ اس افت عورت کے بیچے اہریں سے دہا تھا آ ہت کی ہوئے کی کوشش کرنا محض جمافت تھی اس لیے کہ گرمی کی صلت ہے جم کا گوشت جمل افتتا۔ ون کے وقت وہ عرشہ گھر کے سابیہ کے آگے دویا تین کمبوں کی مونائی مدت ہے جم کا گوشت جمل افتتا۔ ون کے وقت وہ عرشہ گھر کے سابیہ کی بتنا جاتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ بنے کا پردو ڈال لیا کرتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ بنے کا پردو ڈال لیا کرتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ بنے گئا۔ اس سے بھی بجی بیات بیتھی کہ انگریزی نام اور انگریزی اپونیفارم کے باو جود لارنس کی عرب کی طرح یا دکال سے سے کہ بیٹھنے میں آ رام محسوس کرتا۔

ان کے جدے پہنچنے ہے ایک دن قبل موسم میں پھی تغیر رونما ہوا۔ آسمان یکا یک سیاہ اور تیرہ تارحد تک نیلکوں ہوگیا۔ جوطوفان کی آید کا چیش خیمہ ہے۔

ایک دن تکلیف میں گزرا۔ بدشگون جملائی ہوئی ہوا جہاز کے ماتھے پر پانی اڑاتی رہی سمندر میں تموج عظیم تھاجس ہے بھی بھی یانی کے تھیٹر کے شتی کے عرشہ پر بھی پڑنے لگتے تھے۔

ایک گونخ کے ساتھ ہوا کا جھڑ طبیج پر ہے گز رگیا۔ موجیس بلند ہو کمیں اور ان کے ساتھ کشتی میں ابھری۔ کشتی جب موجوں کے اتار کے ساتھ کٹے پرآئی تو اس کا پٹھالپروں کو دھیل کرآ ھے بردھتا ہوا نظر آتا۔ اس ہولناک سمندر میں کشتی پانی کو چیرتی وشواری کے ساتھ داستہ پیدا کرتی چلی جاری تھی سطح آب پردوالی معلوم ہوتی گویا کتا تیرتا ہوا پانی ہے ہاہر آرہا ہے۔

طوفان جس تیزی ہے آیا تھا ای تیزی ہے گزر کیا اب وہ پھر خاموش سمندر میں بڑھے جا رہے تھے۔

صبح میں لارنس سلاخوں کے اوپر سے سمند رکود یکھا کرتا جس پر تیزی سے بلند ہونے والے سورج کی شعامیں ابھی ابھی پڑنے لگتی تھیں۔اس پرایک چوڑی چکل قوس قزح کا دھوکہ ہوتا جس میں ٹیل کے چھتے آڑے تر چھے گفش ونگار ہے ہوتے۔ زیادہ و دقت ضاکع نہیں ہوا۔ ایک دوسرااگریز عبدہ دار کرئل ناس جومشرق ہے اپنی واقفیت کی بناء پرممتاز تھا' لارنس کی پذیرائی کے لئے جدے میں موجود تھا۔ پختصر تعارف کے بعد لارنس انجان طور پر حالات کے نشو دنما کا منتظر ہوگیا۔

لارٹس بادشاہ کے دوسر سے لڑ کے عبداللہ سے طالبین عبداللہ اسے پہند ند آیا اس نے خیال کیا کہ چونکہ یہ بہت بنسوڑ ہے اس لیے ایسا قائد نہیں بن سکتا جس کی اسے تلاش تھی لیکن جب اس نے لارٹس سے کہنا شروع کیا کہ لڑائی میں عربوں پر کیا گز رر ہی ہے تو بنسی اس کے چیرے سے رفصت ہوگئی ۔ ترک برابر ایداد حاصل کر رہے تھے اورا ندیشہ تھا کہ بہت جلد حملہ کر کے انہیں سمندر میں دھکیل دیں گے ۔ عرب اپنا تقریباً سارا گولہ باردو پھونک بچے تھے ان کی بندوقیں بیکا رتھیں اور غذا بھی ان کے ہاس اتن کافی مقدار میں نہتی کہ ایک موزوں فوج کو ملک کی حفاظت کے لیے متحدر کھ سکے ۔

كياامريز كهدو كنهاعة إلى؟

لارنس کی اصلی دفت ہی تھی وہ عیسائی افواج ہے کیے کہ سکتا تھا کہ ایک مسلمان ملک کو بچا کیں جس پرتزک مسلط بتھے اور جوخود بھی مسلمان تھے۔ بیا کیس جساغاصہ معمد تھا۔

لارنس فیصل کی بابت من چکاتھا فیصل بادشاہ کا بیٹا تھااورافواج کی کمان کرر ہاتھا عیارانہ ترغیب وتح یص کے بعد لارنس نے بادشاہ ہے فیصل کے نام ایک خط حاصل کرلیا جوفیصل ہے اس کو متعادف کراتا تھا۔

تط ہے لیس ہوکرا گھریز عہدہ دارستانی رہے تنے کہ شام میں ایک گل کھلا فیلیفون کی گھنٹی جی ۔ (شاہ جہاز کے پاس ایک ٹیلیفون بھی تھا جوجد ہے ہے کھو لما تاتھا)۔ کیا ہزاکسلنسی انگریز عبدہ دار بینڈسنا پند کریں گے؟۔ بینڈ ا آپ کس چیز کے متعلق گفتگو کردہے ہیں۔ بینڈ کیا! اس کے ادھیز بن کا کیا انداز وہوسکیا تھا۔ ریکتان میں بینڈ کوکس نے سناہوگا۔ کہیں کہیں گشت لگاتی ہوئی شارک مچھلی کا پر یا سوساروں کی تکڑیاں خاموش سطح آب میں کرزش پیدا کردیتیں۔سمندر نے روشنی کی زندہ کئیرین نمودار ہوتیں اور آ کلیے جھپکنے میں نظرے غائب ہو جاتیں قلانچیں مارتی ہوئی مجھلیاں نیچ جھپے ہوئے خطرہ کے ڈرے بھاگ جاتی تھیں۔

کی ایک ای ای جی جی بیرسیدهی سادی کشتی عبد قدیم کے نارزمنوں Norsemen کے اس بادیانی جہازے مطاب معلوم ہوتی جونا معلوم مہوں پر کسی خیالی سمندر میں سفر کرتے تھے۔

جب معلوم ہوا کہ جدوقریب ہے تو مسٹر اسٹورز آ مے کی طرف و کیھنے گئے یہ بات انہوں نے لارنس سے بھی کہی لیکن اس اطلاع نے لارنس میں کوئی جیجان پیدا مجیس کیا۔ اس کے چہرہ کی متانت علی حالہ قائم رہی البنداس کی تیز نیکگوں آ تھے وں میں چک تھی پھروہ بھی بند ہوگئیں۔

دوس بیدون میں جدہ فظرا نے لگا۔ سفید موجیس ان چٹانوں اور ریت کے تو دوں پر سر نیکتی نظرا تی تھیں جو خاص ای بندرگاہ کے لیے مخصوص ہیں۔ مسافر کشتی کے کپتان کی طرف خور سے د کھیر ہے تھے جو کشتی کوسمند ہے آڑے تر چھے دھاروں سے بچاتا ہوااس چھونے سے بندرگارہ پر تنظر انداز کرنے لے آیا تھا۔

لارنس اوراس کا دوست جب ڈو تھے ہیں بیٹے کر سامل کی طرف رواند ہوئے تو فلیج کو پار

کرتے وقت ڈو تھے کی تیز رفتاری ہے جو ہواپیدا ہوتی تھی وہی آسان ہے برئی ہوئی آگ ہے تھیں

پانے کا ایک ذریعے تھی۔ لارنس جات تھا کہ فیمالی عربتان کی گری کیسی ہوتی ہے۔ بہتوں کے مقابلہ میں

وہ اس ہے متاثر بھی بہت کم ہوتا لیکن آج کی کیفیت جداگانہ تھی۔ ای کے ذکر میں اس نے بعد میں کھا

ہے کہ ''اس گری ہے ہماری زبان بند ہوگئی۔'' اس کا بیقول عربتان کی مہم کے پہلے دن پر بالکل

راست آتا ہے۔ شہر کی گلیوں ہے گزرتے ہوئے جب وہ اگریز قونصل کے مکان کو چلے تو بھنی ہوئی ہوا

کے ساتھ دولی بازار سے لی جلی بوآ رہی تھی۔ جد و بھیب مقام ہے تقریبا تمام گلیاں اس قدر دیک کہ ایک

سرے سے دوسرے سرے تک ان کی چھتوں پر لکڑی کے پلی بناد کے گئے ہیں۔ بیاس لرزتے ہوئے
شہر کی مان ند ہے جس کومتو ہے ہے تراش کر بنایا گیا ہوا ور پاؤں کے بنے دیت اور گردکی آئی موڈی تھیں

MP.

دوسرے دن لارنس جوامیر فیصل کے موسومہ خطے لیس تھا رابغ کی چھوٹی می بندرگاہ ہے مختی کے ذریعہ روانہ ہوگیا ۔ رابغ جدہ ہے اس میل پر واقع ہے یہاں اس کی ملاقات بادشاہ کے دوسرے لڑکے شریف علی ہے ہوئی۔ اس وقت لارنس بالکل اکیلا تھا اور چونکہ شریف علی لارنس ہے بالکل ناواقف تھا اس لیے بوڑھے بادشاہ کے احکام پاکراس کی جرت کا کوئی ٹھکا نہ ندر ہا۔

انگریزعہدہ دار (لارنس) کواس نے غورے دیکھا جس کاسراس کے شانے کولگا تھا۔ بادشاہ نے خط میں لکھا تھا کہ اس جلیل القدر' انگلسی'' کے ساتھ محافظ سپاہ کا ایک دستہ کر دیا جائے جواس کوامیر فیصل تک فی الفور پہنچا دے۔ یہ پڑھ کراہے دھچکا سالگا۔ زمانہ جنگ کا تھا اور بچھ میں نہ آتا تھا کہ بادشاہ اس بجیب میشیت کے فوجوان کواس کے بھائی کے پاس کیوں بیجوار ہاہے۔

لارنس سفر پرروانہ ہونے سے قبل ایک رات کے لیے تھیرار ہا۔ شریف علی نے اس کے پہننے کو عربوں کا سرچ ویا اور اس کے نامانوس یو نیفارم کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک عبادی۔ خاص اپنے اونٹ پرسوار کرا کے خاص آ ومیوں میں سے دوکور جبراور کا فظ کی حیثیت سے ساتھ کر دیا۔

لارنس نے سکون اور دلجمعی سے بیسب چیزیں قبول کیس آورتن بہ تقدیرا ندرون ملک تین دن کے سفر پر روانہ ہوگیا۔ دوران سفر میں اس کو صرف اس بات کا خیال آتا رہا کہ وہ انگریز ہونے کے باوجوداس قدیم راستہ پر سفر کر رہا ہے جس پر سفر کر کے مسلمان حاجی کے وہنچتے ہیں۔ بیا یک انو کھا خیال تقاب

ریگتان کے کنارے کنارے پہلے دن کا سفر اکما دیۓ اور تھکا دیۓ وال تھا پنچ صرف ریت ہی ریت تی ریت تی ریت تی رائی نے اپنے اونٹ کے بازوی ایک کھوہ میں سکڑ سکڑ کررات بسر کردی۔
دوسرے دن کے بخت سفر میں گرم سورج اس کا چہرہ تجلسا ڈالٹا تھا اور گری ہے اس کی قصول میں دروہونے لگا تھا۔ اس کو خیال آیا کہ صحرا میں داخل ہونے کے بعد سے بیوقت اس پر بہت طویل ہے۔ دوسال کی مدت کا بیشتر حصد اس نے آ رام دہ کمروں اور آ رام دہ بستروں پر گزارا تھا۔ اور طویل ہے۔ دوسال کی مدت کا بیشتر حصد اس نے آ رام دہ کمروں اور آ رام دہ بستروں پر گزارا تھا۔ اور اس اچا تک تغیر نے اس کو آ کندہ پیش آنے والی مشکلات پر سنجیدگی سے خور کرنے پر مجبور کردیا۔

وہ جران نے کہ بادشاہ کے کل سے جو پہاس میل کے فاصلہ پرتھا بینڈ سنا کس طرح جاسکا

بېرحال با د شاه محض سوالات نېيس پوچستے۔ و ه تو تھم ديتے ہيں۔

با دشاہ بر اہوشیار تھا۔اس نے ریسور کومیز پر رکھا اور جب لا رنس اور دوسرے لوگ کے بعد دیگرے کان لگا کر سننے گلے تو آئیس بادشاہ کے بینڈ کی'' موسیقی'' سنائی دی۔

کسی نے بیٹیس سمجھا کہ سر کیا تھا لیکن بینڈن کی رہا تھا۔ ہادشاہ سلامت بھی اس سے خوش تھے اور جلیل القدر ممتازع بدہ داروں کو بھی محفوظ فر مار ہے تھے۔

مزید برآ ل مزید ضافت طبع کے خیال سے بینڈ پچاس کے فاصلہ پر جدے بجوادیا گیا

تا کہ جدے بیں عہدہ دارا آپ کوئ سکیں اور خود بادشاہ سلامت اس بجیب وغریب ٹیلیفون پراس کی موسیق

کوئ کر محفوظ ہوں بادشاہ کے لیے بیا یک ٹیا تھلونا تھا۔ کوئی بیٹ سمجھا کہ آخر بینڈ پرنج کیار ہاہے۔ موسیق

کے عنوا نامت مقرر شے ایک تو جرمنوں کا قو می تر انہ تھا اور دوسرائز کوں کا تو می تر انہ اس کے علاوہ پکھاور

جرمن موسیقی تھی وقت بیتھی کہ بیشتر موسیقی آ و جے سرول میں تھی۔ شال اگر آپ بادشاہ زند و باد کے تر انے

کو پورے سرول میں بجانے کی بجائے نصف سرول میں بھا کیں تو آپ کو اس مخلوطہ کا پکھے تی اندازہ ہو

مرک کے بیا ہے۔ ہرایک بینڈ نواز '' محران' پرمطلق توجہ نہ کرتا سموں کی بساط بجر یہی کوشش ہوتی کہ ایک

بینژنوازوں کی جماعت کوواپس بجوادیا گیا۔

فیصل کے بھپ کو مختیخ سے پہلے وہ اونٹ کی چیند پر نیند کے مارے او گھٹا رہا ہے بین جوں ہی آ آخری منزل شروع ہوئی ایک اجنبی نمودار ہواوہ لا رئس کے برابر سنز کرتا اور دونوں ہا تیں کرتے جاتے۔

ہم مقصدا ناب شناپ گفتگو ہوتی جس کی کوئی غایت نہتی۔ یہ گفتگو محض تضیح او قات کا دوسرانا م تھا۔

نو وار داس بات کی امکانی کوشش کرتا رہا کہ اس بھیب وغریب ذرائے آوی سے جو عربی
لباس میں لیٹا ہوا تھا کچے معلوم کرے۔

اس نے خیال کیا ہوگا کہ اس طرح کا سفر کرنے والا کوئی معمو کی شخص نہیں ہوسکتا اس کا اونٹ او نچا' موٹا تاز وخوش نما اوراس نسل کا تھا جس پرصرف شغراد ہے سوار ہوتے ہیں کجاوہ زرق برق چرمی کا م کے گدول ہے آراستہ تھا اوراس پر جمیتی پر تکلف کمبل بچھے ہوئے تھے جن کے کناروں پر بجڑک داررنگوں کے جمالر نکتے تھے۔

نو واردا تنا قریب آلگا کہ مسافر کے چہرے کی جھلک اسے نظر آ سکتی تھی لیکن لارنس کا سر پوش اس کے چہرہ پر کس کر بندھا ہوا تھا۔ جس بیس سے صرف آ تھے بیں نظر آ سکتی تھیں یہ بھی اس طرح ڈھکی ہو کی تھیں جس اطرح شکرے کی آ تکھول پر چڑے کی ٹو پی چڑھادی جاتی ہے۔

کیکن اس کے استضارات! وہ لارٹس ہے مصر کی عربی میں گفتگو کررہا تھا اور لارٹس بھی ای زبان میں جواب دیتا جاتا تھا۔ یکا کی اس نے شالی شام کے لہجہ میں گفتگو شروع کردی۔ لارٹس نے بھی ملکی سے ستایش کے ساتھ ای لہجہ میں جواب دینے شروع کئے۔ یہ گفتگو دو شخصوں کی لڑائی میں ایک کے وار اور دوسرے کے بچاؤ سے مشابقتی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نو وار دا ہے سوالات اس طرح کرتا گویا وونوج میں استعمال ہونے والی بڑی تکوارے حملہ کررہا ہے۔ لیکن لارٹس کے جوابات تیزی اور ہوشیاری میں بیرسی جوجانے والے بیٹری تکوارے حملہ کررہا ہے۔ لیکن ارٹس کے جوابات تیزی اور ہوشیاری

متجسس نے جن کا نام طال تھا گفتگوشتم کردی۔اس نے خوش آ ئندالفاظ میں لارنس کوخدا حانظ کہااور جب لارنس اوراس کے ساتھی فیصل کے فرودگاہ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ منتفسر ترکوں کا تنخواہ یاب جاسوس تھا۔اس لیے لارنس کی احتیاط ہرطرح بجااور درست ٹابت ہوئی۔

جیشہ بہنمسناتے ہوئے کیڑوں اور خصوصاً مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے چیرہ پر لممل کا نقاب اوڑ ھے کررات بجر کے لیے لارنس سستالیتا اور مج کی ابتدائی شنڈی گھڑیوں میں راس واد کی حمراکی طرف مدا پنے ساتھیوں کے چل پڑا۔ (عربی لفظ وادی Vally کا متراوف ہے۔)

جب وہ ٹیلہ کی چوٹی پر پہنچا تو اے پہلی بارلائے والے مر یوں کا ایک بہت بڑا بھم نظر آیا۔
عرب ایک نخلتان میں از پڑے تھے۔ اس لیے کہ درختوں اور تا زہ چکدار دعوب میں ان ان آکھوں کے لیے تسکین تھی جو تین دن تک حرا کے سفر میں تا بش اور چک سے نہجے کی نا کا م کوشش کرتی رہی تھیں۔ درختوں کے بینے اوھرادھر سفید بھورے اور کا لے رنگ کے خیے کھڑے تھے۔ ان خیموں سے دھویں کے پنکے نا کی کھاتے ستون ہوا میں بائد ہور ہے تھے۔ آگ کے آگے عرب اگر وں بیٹھے تھے اور جب بیتیوں وہاں سے گزرے تو وہ مروقد اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔ دونوں رہبروں سے تو وہ مانوں تھی کھڑے بوتے اور سلام کیا۔ دونوں رہبروں سے تو وہ مانوں تھی کی اور جب کے اور کی ہوگا۔

انوس تھے لیکن ان کے درمیان ایک پر اسرار شکل کو انہوں نے بڑے تیجب ہے و یکھا اس کی عبا اور حیتی کیا وہ وہ الے اور نے سے لیکن ان کے درمیان آئی کے دوہ ملک کا کوئی بڑا آ دمی ہوگا۔

بالآخرلارنس کواپے سفر میں ایک مقصد نظر آنے لگا۔ اس خوشما منظرنے جواپی ال چل اور وحشیا نہ شان وشکوہ کے اعتبار سے دل آویز تفااس میں بیجان ساپیدا کر دیا اور وہ با دشاہ کے بڑے گڑکے فیصل سے ملنے کا المنظر ہوگیا۔

ایک طویل پت اور پھیلی ہوئی جھت والے مکان کے آگے جب وہ اترا او اسے ایک محافظ نظر آیا جس کے کندھے پر چاندی کے قبضے والی اکوار لٹک دی تھی۔ ایک اور محافظ نے اس سے سر گوشی کی اور لارنس کو آگے ہو ھنے کی اجازت ل گئی۔

قصر شاہی کے اندرونی حصہ میں عربی شنم اوہ کھڑا تھا جس سے لارٹس ملٹا جا ہتا تھا اور جس سے متعلق اس نے بعد میں اکھا ہے۔

'' پہلی ہی نظر میں میں ہمانپ گیا کہ بیدوہ لیڈر ہے جو بغاوت عرب میں چار چا تدلگا دے گا۔ فیصل بہت او نچا' ستون نما' اور چھر رہے بدن کا تھا۔ سفیدرنگ کی لمبی ریشی خلعت جسم پرتھی اور سر

پر بھورے دنگ کاسری بچ شوخ نارخی اور سنہری ڈور بول سے بندھاہوا تھااس کی سیاہ واڑھی اور بےرنگ چہرہ شش نقاب کے نتھاس کے ہاتھ منجر کے او پر آ کرایک دوسرے سے ملتے تتھے۔

(دانائی کےسات ستون)

شنرادہ اور باہمت نو جوان اگریز نے نہایت مہذب ہیرائے میں ایک دوسرے کو مبارک سلامت کہا جس کے بعد فیصل لارنس کواپنے اندرونی کمرہ میں لے گیا۔ کمرہ کی دیواروں کے اطراف کئی آ دی چپ چاپ پاؤل سیٹے بیٹھے شھان سمھوں نے تیز تیز نظروں سے اس محفی کود یکنا شروع کیا جوان کے شنم ادے سے ملئے کو بجوایا گیا تھااور جس کی سفارش خود بادشاہ سلامت نے کی تھی۔

فیصل نے نیچی اور دھیمی آ واز میں کہا۔'' خدا کی عنایت تہمارے شامل حال رہے۔ابا سے سفرتو نہایت آ سانی سے مطے ہوا ہوگا۔

''سنر میں گرمی بہت تھی جناب شنرادہ صاحب!اورخصوصاً اس محض کے لیے جواس زمین پر بالکل نو وار دہو۔

فیصل نے بڑے ستائش ابھہ میں جواب دیا۔" اجنبی ہوتے ہوئے بھی تم نے بہت تیزی ہے سنر ملے کرڈ الدے"

ایک لحد تک خاموثی رہی جس کے بعد فیصل نے پوچھا۔" کیاتم سیس رہنا جا ہے ہو؟"۔ لارنس نظر جما کرشنراد ہ کودیکھٹار ہااور پھرنرم پراحتیاط لہجد میں جواب دیا۔

"ببت مناسب ليكن دمشق تويبال ببت فاصله يرب-"

يكبنابب جرات كاكام تحااے كمره يس بي ينى كى حالت نظرة فى ي

و و مجھ گیا کہ اس کا مہ کہنا گویا بجلی کا کڑ کا تھا ممکن ہے اس کو دہ اپنی جنگجویا نہ قوت کی تو جین پر محمول کریں یا میدیھی ہوسکتا ہے کہ اس کے اس سے کا حسب دلخواہ اثر پیدا ہو لیعنی وہ اپنی منزل مقصود کو دیکھنے لگیں جس کے ساتھ ان کی ساری تو قعات اور مساعی وابستہ ہونی جا ہئیں۔

بدایک منت بھی لارنس پر بہت طویل گزرا۔ وہ ان کے درمیان بالکل اجنبی تھا یعنی صرف

اك" يدين "الحريز-

ایک ایے ملک میں جہال موت وحیات بہت تیزی ہے وقوع پذیر ہوتے ہوں کوئی سفاک سے قلب بین مخبر جموعک کراس کی تمام خیال آرائیوں کا خاتمہ کرسکتا تھا۔

لارٹس نے اپنی نظریں فیصل پر جما کیں اور بالاً خرشنراوہ نے سرا شمایا اور لارٹس کے متین اور مسکراہٹ سے خالی چہرہ کود کیھتے ہوئے آ ہنگی ہے جواب دیا۔

جی ہاں دمشق بہت دورتو ہے لیکن بھراللہ ترک اس سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یہ پرخطر لمحہ گزر گیا۔اور لارنس کی سانس صفائی سے چلنے گئی وہ اپنی پہلی دلیل پیش کر چکا تھا۔اپنا وار چلا چکا تھا۔ اگرچہ سلطنت کے خواب کے اعتبار سے میصرف لفظی وارتھا۔

ایک آ درد دن تک فیصل اوراس کے دویا تین اکا پرشیوخ لارنس کو سجھاتے رہے کہ ان کی افاوت کا کیاانجام ہوا تھا اور رفتہ رفتہ لارنس کے دل میں اس کا نقشہ پوری طرح بیٹے گیا کہ آ گے کیا پیش آنے والا ہے۔

ایک بات بہت ہی نمایاں تھی۔ ترکوں کے جدیداسلحہ کے مقابلہ میں عرب اپنے بہا دروں کی جانیں ضائع کررہے تھے بغیر کسی تیاری کے بغاوت شروع ہو پچکی سمتی۔ عرب اپنے قدیم اسلحہ سے لارہے تھے ان کی بہت ساری بندوقیں پرانی اور بحر ماروضع کی تھیں ان کی مار کا فاصلہ بہت ہی محدود تھا۔

مزید برآ ں وہ گویا خالی پیٹ لڑ رہے تھے اور اس ہے بھی زیادہ خرابی پیٹی کہ انہیں اس کا طیال ہی نہ تھا کہ وہ آخر کیول لڑ رہے ہیں۔

ایک مصری توپ خاندائیس دے دیا گیا تھا جس کی بندوقیس میں سال پرانی تھیں۔ان بندوقوں کی مارا یک میل ہے کچھ ہی زائد فاصلہ تک موٹر ہو عتی تھی ۔ترکوں کے پاس جدید جنگی بندوقیس اور دورا نداز تو بیس تھیں جومصری توپ خاند کی ساری آگ کو بجھادے عتی تھیں۔

آ دی تھک گئے تھے اور نہ جانتے تھے گہآ کندہ کیا ہوگا آ رام کی خاطروہ وادی حمرا میں فرو کش تھے اور مشیت ایز دی کے دیکھنے کے منظر تھے۔

لارنس نے جب یہ ساری ہا تیں سنیں تو اس کا آ دھا خیال مستنتبل کی طرف لگا ہوا تھا و وال عربوں کی لڑنے کی تمنا اور ترکوں کے ذیر دست توپ خاند ہے ان کے واقعی خوف میں مواز نہ کر رہاتھا. بندوقیس ایک اچھی ہونی چا جی جیسی کہ ترکوں کے پاس ہیں میے کم از کم انہیں جرات میں ترکوں کے مساول کر سکتی ہیں۔ آ دمیوں کو تھے کرنا بھی ضروری تھا۔

عربوں کرنے کا پیر بھر ہفتہ تھا کہ وہ خاندان کے خاندان ال کراڈ اگرتے تھے ہاپ اور بیط باری باری سے ایک ہی بندوق سے کام لیتے ۔اس کے بعد جب وہ پچھ تھک جاتے تو چندروز کے لیے اپنے گھروں کو چلے جاتے ۔اس طرح فیصل کی فوج مسلسل بدلتی رہتی تھی ۔

ان سے کہا گیا کہ بادشاہ ہر قبیلہ سے میر چاہتا ہے کہ وہ اپنے پرائے جھڑ ہے بھول جائے اور متحد ہوکرایک دشمن یعنی ترکوں کے خلاف از کے۔

جب تک مونااورغذاباتی رہاڑنے اورلوشنے کی بیا ویل ان میں سے بہت موں کوفیصل کی فوج میں جمائے رکھی لیکن آب مونا اورغذا دونوں بہت تیزی سے ٹتم ہوتے جارہے تھے۔

آگر بیمکن ہوتا کہ ترکول کی کمی فوجی چوکی پر یکا کیب ہلد کر کے ان کا خاتمہ کردیں اور پھر پہاڑوں میں روپوش ہوجا کیں جانوں کا فقصان کم ہواور خرج کے لیے سپھیریالی منفعت حاصل ہوتر عرب ان شرا کط پرلڑنے کے لیے ہمیشہ آیادہ ہو سکتے تھے۔

لیکن ترک عموماً ہتھیار بنر قلعول اور شہروں میں تغیبرے ہوئے تھے۔ ان کے زیروست سے حوالے تھے۔ ان کے زیروست سے حالے بیدا ہوا تا اور تھیں تھے کہ جس بندوق سے جتنی زیادہ آوا واز پیدا ہوا تا تی زیادہ نقصان وہ پہنچا سکتی ہے۔ اگر ان کے پاس ترکول جیسی کو نبخے والی دیواروں میں تھم بھا کے پیدا کی زیادہ نقصان وہ پہنچا سکتی ہے۔ اگر ان کے پاس ترکول جیسی کو نبخے والی دیواروں میں تھم بھا کے پیدا کرنے اور آ دمیوں کی صفی تو ٹر دینے والی بندوقیس ہوتی تو وہ تعلی کر کے وہش کو سطح زمین سے منادیتے۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ بندوقیس ندفرا ہم ہوجا کیس وہ صرف تو قت کرتے رہیں گے۔

و تو پین ایسے راکفل غذااور سوناان سب کی فوری ضرورت بھی اور لارنس جانیا تھا کہ اس انبوہ کو سے سے مقابلہ کر سکے موہوم کو ۔۔۔۔۔ میدوراصل انبوہ ای تھا۔۔۔۔ایک فوتی قوت بنانے کی جو خت تیم مقابلہ کر سکے موہوم

العال وقت بوعلى ب جب كدان كريد ييزي فراجم كردى جاكي -

اس کے سامنے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا یعنی لوگوں کو کھلاڑیوں کی جماعت کی اس کے سامنے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا یعنی لوگوں کو کھلاڑیوں کی جماعت کی سے تھیلئے پر ماکل کرنا۔ فٹ ہال سے کھیل سے متعلق سے بات بہت مشہور ہے کہ اچھی تربیت یا فتہ فیم الن کھلاڑیوں کے مقابلہ بیس ضرور کا میاب ہوتی ہے کھیل اپنے طور پر کھیلنا چاہتے ہوں اور دو سروں کی مدد کے اپنے اور دو سروں کی مدد کے مقابلہ بیس شرور کا میاب ہوتی ہے کھیل کوشش کرتے ہوں۔

اس معاملہ بیں ترک کھلاڑیوں کی تربیت یافتہ ٹیم کے مانند تضاور جنگ کی اس منزل پران کا کام صرف بیرتھا کہ اپنی مقررہ جگہ پر کھڑے رہیں اور تریف کو بازی جیتنے ہے دو کے رہیں۔اس وقت ان کا بیکام بہت آسان تھا۔

لارنس اس مہم کا نقشہ ہی بدل دینا جاہٹا تھا۔ بیکھیل کے وقفہ کا وقت تھا اور کھلاڑیوں کی وونوں جماعتیں دم لے رہی تھیں وہ اگر عربوں سے تبادلہ خیال کرتا اور تربیت دے کرانہیں'' فیم'' بنالیتا اوان کے جیت جانے کا ہرمکنہ موقع تھا۔

ارادہ کر لینے کے بعد لارنس اپنے اقد ام میں تو قف ٹیس کرتا تھا۔ جب وہ ساحل کی طرف اوٹا تر و Yanob بھی گیا جو انتہا کی شال میں واقعہ ہے۔ وہ وہاں اس وقت تک تفہرا رہا جب تک کہ جدے دکتنچنے کے لیے کشتی کا انتظام نہ ہو گیا۔ وہ مصروا پس ہوٹا چاہٹا تھا تا کہ فوجی عہدہ داروں سے تبادلہ خیال کر سکے اور بغاوت عرب کے امکانات سمجھانے کے لیے آئیس اپنے ساتھ لا سکے۔

جدے میں اس کو بخت و اتفاق کا پہلا کرشہ نظر آیا۔ امیر البحر ویمزے اپنی کشتی Euralyus لئے اس بندرگاہ میں تغیرے ہوئے تھے۔ امیر البحر بغاوت میں عملی حصہ لے بچکے تھے۔ انہوں نے ترکوں پر بمباری کی تھی اور جہاں تک ممکن ہو سکا عربوں کوان کو بتھیا تے ہوئے علاقوں پر مسلط رہنے میں مدود ہے کے لیے ساحل رہنے جیس اتاری تھیں۔ ﴿

لارٹس کوایک جدرد سننے والا جو ملاتو اس نے اپنے سارے انکشافات اور منصوبے امیر البحر سے بیان کئے اور گفتگو کے بعدا پنے عزم میں تقویت محسوس کی۔

بحیرہ قلزم میں سوڈان کارخ قطع کرتا ہوالا رنس ریجنالڈو ینکید گورز سوڈان سے ملنے کے لیے سید سے خرطوم جا پہنچااورا پنے امکانات کی طرف گورز کور خبت دلائی اور جب وہ دریائے نیل کے جنوب میں قاہرہ کے سفر پر روانہ ہواتو اس نے پکھالیا محسوں کیا کہ ابتدا ہوتو خوب ہوئی وہ سمجھا ہوا تھا کہ کسی قاہرہ کے سفر پر روانہ ہواتو اس نے پکھالیا محسوں کیا کہ ابتدا ہوتو خوب ہوئی وہ سمجھا ہوا تھا کہ مدد کس طرح پہنچائی جاسکتی کسی چیز کی کی ہے اور ہالکل قریب کے واقعی وقع جرنیل سے کہد چکا تھا کہ مدد کس طرح پہنچائی جاسکتی ہوئے کہا جائے گا کہ اس نے اپنی حیثیت اس تربیت دینے والے ہوئے مال کی تھیں سے اس تربیت دینے والے کی کی محسوس کی جو بیہ معلوم کرنا چا بتا ہو کہا جائے گا کہ اس نے اپنی حیثیت اس تربیت دینے والے کی کی محسوس کی جو بیہ معلوم کرنا چا بتا ہو کہ اس کے لوگ فرنخ کے یا کین میں کیوں ہیں۔

اب جب کداس کمزور پہلوکو وہ مجھ چکا تو اس نے پنتنگمین ( یعنی متعلقہ اشخاص ) سے کبد دیا کد کس طرح قیم کواس قابل بنایا جاسکتا ہے کہ وہ بازی جیت جائے۔اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنائنظائی نظر نابت کرچکا ہے اس پراس کے کام کا اختیام تھا۔

لیکن مصری جزل اسٹاف کا خیال پھیاور تھا۔انہوں نے بیہ خیال کیا ہوگا کہ لارنس اپنے پہلے مشکل اقدام میں اس خوبی ہے جہدہ برآ ہو چکا ہے۔ کہ کاروبار کو چالور کھنے کی غرض ہے واپس بھیج کے لیے بہترین فحض جابت ہوگا اس نے اپنے جرنیل کآ گے ہر طرح کی معذر تیں پیش کیں جس کا ایک تی جو اپنی جا ایک تی جو اپنی جا ایک تی جو اپنی جو اپنی جو ایک تابید واس کے طالب علمی کے دور کا بہت تابید واس تھا کہ دہ سیاری کی کام کرنے ہوتے اور وہ ان کو پورا کردیتا اس پر بھی وہ مدرسہ کو تا پہند کی کا پرانا اعتزاف تھا مدرسہ بی کام کرنے ہوتے اور وہ ان کو پورا کردیتا اس پر بھی وہ مدرسہ کو تا پہند کی کام کرنے ہوتے اور وہ ان کو پورا کردیتا اس پر بھی وہ مدرسہ کو تا پہند کرتا ہی کہ دو تو جو تا ہے جو تا ہوتا تو اس حد تک تو تھی تھا گیا ہو وہ نہا ہے واضح طور پر ان کے ذہن شین کراوینا چا بتا تھا کہ وہ فوج کو تا پہند کرتا ہے۔

جرنیل کے ٹن Clayton نے سب یا تیں سین لیکن سب کومستر وکر دیا۔ بھم طافیصل کے پاس جاؤ اور اپنا کام جاری رکھو۔ وہیں تہماری ضرورت ہے جنب لارنس Yenob نیوب واپس ہوا تو ہر چیزا خشکار آور پراگندگی کا شکارتھی۔ ترک چھاؤٹی پر تملیہ کرنے ہی والے تقے اور فیصل معدا ہے بحر یوں کے اس کی محافظت کے لیے دوائڈ ہو چکا تھا۔

شنرادہ اور طالب علم پھر سے ملے اور اس دفعہ لارٹس کا خوب خیر مقدم ہوا۔ فیصل نے اس سے ترکوں کی تخویف کا حال بیان کیا اور جب اس نے سے بیان کیا کہ کس طرح جنگ پوئر کے زمانہ ک سرف دو پرانی بندوتوں کی مدو سے (جومصر سے استعمال سے زیادہ نمائش کے لیے بجوائی گئی تھیں) سوک پر قبضہ باتی رکھا گیا تولارٹس بنس پڑا۔

بعض عرب دہشت زوہ ہو گئے تھے اور پہپا ہونے گئے تھے اور جب فیصل نے ان عربوں کے قائدے پوچھا کدوہ کیوں واپس چلے آئے تو اس نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ ''ہم اڑائی سے تھک گئے تھے اور پیاسے تھے اس لیے قبوہ کی ایک پیالی چنے کے لیے تھم ر

ترکوں کی تخویف و تہدید شم ہو چکی تھی اور 1916ء کے باتی دن لارنس نے بندرگاہ نیوب Yenob میں مشتی Suba کے عرشہ پرسونے میں گزارویئے۔

بحری بیڑے نے اس اندیشہ ناک ساحل پر چند کشتیاں بجوائی تھیں جس کے ساتھ پانچ جنگی جہازوں کی'' کھوج روشنی'' Search Light بھی تھی جس نے ترکوں کے اقدام کو ناممکن بنادیا۔وہ خوف زوہ ہو گئے اور رک گئے۔

and the state of t

21

یں انگریزی سکہ کے دس شانگ یا ایک پویٹر میں مل سکتی تھیں۔ لیکن ان ڈور بول کی قیمت کم از کم پچاس پویٹر تک پہنچتی تھی۔ ان تمام لواز مات کی تکمیل ایک خوبصورت چیل ہے ہوتی تھی۔ اپنی ساری ظاہری وضع قطع میں ووعین مین شنم اور و کھائی ویتا تھا اور ریکٹنان کے سید ھے سادے شیوخ سے اِس کا شائدار برتاؤ کو یانصف جنگ کے جیتنے کے مساوی تھا۔

ابتداء ہی ہے وہ مجھ گیا تھا کہ بغاوت کے متعلق عربوں کے پراسرارتضورے پوراپورافا کدہ اٹھانااس پرلازم ہے۔

اس سے حرب شلیم سے جانے میں ایک دشواری پیٹی کدوہ بہت پستہ قد تصااوراس کی رحمت بہت صاف تھی ۔ لین اس کی نیلی آتھ تھیں تو بہر صورت اس کا پر دہ فاش کر دیش ۔اس کی ہر چیز سے فور أ شبہ پیدا ہوتا۔ جس کے سب دہ اور بھی پر اسرار ہو گیا۔

منام ملک عرب میں بید بات مشہور ہو چکی گدایک بجیب وغریب پر اسرار گخف عربوں کو گئے و اصرت کی منزل تک پہنچائے گا اور جو شنرا دو فیصل کا بھائی ہے بیٹی خص عربوں میں واجب التعظیم مانا جائے لگا اور ہمیشہ اپنی سفیدعم ااور سنہری سر بچ ہے شناخت کیا جاتا تھا۔

کین لارٹس اسے بھی ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ شجاعت کو عرب بھیشد ابھیت دیے آگے ہیں لارٹس نے بھی اپنی شجاعت کا نقش بھیا دیا اور ان پر ثابت کر دیا کداونٹ کی سواری میں وہ ان کا جسسر ہے۔ گرمی یا کسی اور آز ماکش کی تختی پر واشت کرنے میں ان کے اچھوں ہے جسسر کی کرسکتا ہے۔ ضرورت پیش آنے پر ان بی کی طرح جان بازی ہے لڑنے میں بھی ورافئے نہیں کرے گا۔ ان کے جھیار انہیں کی طرح پیر تابت ان کے جھیار انہیں کی طرح پیر تابت کی طرح بھر تی ساوہ ولی سے انہیں کی طرح بھر تابت کردکھایا اور عرب اپنی ساوہ ولی سے ان سب باتوں کو جاوہ وکا کرشمہ بھینے گئے۔

یں جب بی ہے۔ جسمانی ساخت میں عربوں کے معیار کے لحاظ ہے وہ گویا کسی انسان کا اختصار تھا جواڑنے اور سواری کرنے کامجسم جذبہ تھا۔وہ ان کی زبان میں گفتگو کر تا اور ان کے طور طربی ہے واقف تھاوہ ان بی میں بل جل کریا نہیں کی طرح زندگی بسر کرتا لیکن ان کے درمیان اس کا نا گہانی ورودا کی ایسارا ز

## ﴿ باب نبر 5 ﴾

لارنس جواب فوجی کارروائیوں کا مرکزین چکا تھائن دہی ہے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ا اس نے فیصل سے کہا تھا۔''دمشق تو بہت فاصلہ پر ہے۔'' ای مقولہ کواس نے اپنابادی بنایا اور اپنے اصلی ا خاکے نیار کرنے لگا۔ ]

مدینڈ اندرون ملک نیوب سے جانب مشرق ایک سوٹیل کے فاصلہ پرتھا جہاں ہے شروع ہوگرسید سے دمشق تک ریل جانے والی تھی۔ ترکوں کو خاموش رکھنے کے لیے فیصل کے بھائی کی فوجی چھاؤ تی مدینہ ہے انکل قریب تھی۔ ساحل کے دوسو میل جانب شمال یون اور خلیج عقبہ کے درمیان و جھی آخری بندرگاہ واقع تھی اور مدینہ اور و جھی شرترکوں کے موجود ہونے ہے عرب دوطرف سے زو میں شکون آخری بندرگاہ واقع تھی اور مدینہ اور و جھی شرترکوں کے موجود ہوسکتا تو اس کا بیمل ایک براے میں شکون قائم رکھ کر و جھی طرف متوجہ ہوسکتا تو اس کا بیمل ایک براے اقدام کا مترادف ہوسکتا تھا۔

لارنس ان دنوں پر تکلف عربی لہاس میں ملیوس رہتا وہ پاجامہ نما خاک پتلون پہنتا جس پر بہت جی لیے اللہ فلی بیٹون پہنتا جس پر بہت جی لیے بہت جی لیے اللہ فلی بیٹر کی رہتی ۔ بید دونوں خالص رہیٹی ہوتے اس کی عبا کے کناروں پر خوبصورت زروو زی کا کام ہوتا ۔ اس کا کمر بندسنہری رنگ کا ہوتا ۔ کمر بند میں ایک سنہری نیام میں رکھا ہوا ایک خمید ہ چیش قبض ہوتا یہ چیش قبض ہوتا ہے جی اللہ کی طرف ہے اس کو بطور تھند کے ملاقھا اور جواس کو شنم ادہ کام رتبہ عطا کہ تا تھا۔

اس کا حیفہ باسر بیج رئیٹی چوکوروضع کا ہوتا جس کو پیشانی پر سے پیچھے موڑ ویا جا تا اور ری کی مدد سے اپنی جگہ پر قائم رکھا جا تا۔ ری بھی خالص ریشی دھا کے سے بٹی ہوتی جس پر خالص سونے کے تار لیسٹ دیئے جاتے ان سب کی مجموعی قیمت بہت زیادہ ہوتی۔ سر پر بائد سے کی اچھی ڈوریاں بازار

سر بسنة تھا كہ جب سے لارنس نے تهديل وضع كر كے ان كا لباس پكن ليا وہ ان ميں بت بن بيشا اور پو جنے پيروى كر نے اورا پني جان شاركرد ينے كے قابل شخص سمجھا جانے لگا۔

لارٹس نے ان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ "و جو" کی طرف کوچ کرنے پر اتفاق ہوگیا اور جنوری 1917 و کے ابتدائی چند دن اس اداس اور نامطبوع ریکے تانی ساحل کی طرف حمل ونقل کی تیاری میں صرف ہو گئے ۔ شال کی جانب اس پہلے کوچ میں لارٹس کو بعض واقعات کی طرف اشارہ ماتا تھا۔ فیصل کے ساتھ عربوں کے چش چش چش چلے وقت اس نے پیچھے پلٹ کر جوایک نگاہ ڈائی تو یہ منظر اس کو Arbian Nights کے عین مشابہ نظر آیا۔ وہ رنگ برنگ کے جشوں کی شکل میں تھے۔ تمام اونٹ ذرق برق کیا ووں سے بچھے شخی سے اکر تے بڑھے چلے جارہ بے شھاوراس ہنگارے رنگ سے جو اونٹ ذرق برق کیا ووں کے چشانوں سے محمل ان واز گویا کو چی مشابہ تھی۔ نقاروں کی آواز گویا کو چ

نفہ دسر در کی اہریں بار بارفوج کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور درمیانی حصہ میں نیچا و پر سبک خرامی سے چلئے لگیس ۔ اونٹول نے اپنی رفتار تیز کر دی اور جب عربوں نے اپنے قر مزی جینڈے بوامیں بلند کر دیئے تو یمی نفتے بوھ کرفتے کا جہر بن گئے۔

کوئ کی ابتدا ہو بہت مطمئن طریقہ پر ہوئی تھی۔ لیکن اس نے آگے کی طرف خورے دیکھا تو دوسوار آئے نظر آئے اس پراسے جیرت ہوئی ایک عرب تھا لیکن دوسرا اجنبی معلوم ہوتا تھا لیکن دو قریب تر آیا تو دوسوار آئے نظر آئے اس پراسے جیرت ہوئی ایک عرب تھا۔ قریب تر آیا تو لارنس اس کو پہچان کر بہت خوش ہوا کہ دو ماس کا پرائے دقتوں کا افر کرنل نیو کامب تھا۔ کرنل نیو کامب تھوڑے سے اثر کر اونٹ پر آگئے۔ دونوں انگریز ایک دوسرے کی صحبت میں خوش خوش آگے براستہ دشوارگز ار ہو چلا میں خوش خوش آگے براستہ دشوارگز ار ہو چلا تھا سڑک سے عرب نا واقف متھے اور باولیوں اور غذا کا بھی کوئی تھین نہ تھا۔

دوسرے دن صحیحیں موسم کی پہلی ہارش خوش آئند تسکیس کا ہا عث بنی۔ اور فوج نے بھی (جو مقامی تبیلوں کی شرکت سے بہت بڑوہ گئی تھی ) تا زگی محسوس کی۔ اونٹ سوار پیادوں سے آلے اور ادھر ادھر گھوڑے سواروں کی بھی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی بھوئی تھیں۔ اکثر لوگ عربی عہا اور تھین پہنے ہوئے شے البتہ جن کا ہاتر تیب فوج سے تعلق تھا وہ چست کوٹ اور سواری کی برجس میں ملہوس تھے۔ صرف سر کا لباس ایسا تھا جو سب میں مشترک تھا۔

اس بجیب وغریب نوح کے دستہ ہیں جوہیں سال کی نمائٹی بندوتوں کا علمبر دارتھا ایک شخص ایسا بھی تھا جو سمور کے کوٹ میں لپٹا ہوا تھا یہ کوٹ اس نے ایک جرمن عبدہ دار سے لیا تھا۔ اس کو پہننے ک ''عزت'' کے بدلے میں اسے اپنے آ رام کی بہت بن کی قیت اداکر نی پڑی ہوگ۔ اس لیے کہ چھا نو میں بھی اوسط درجہ حرارت 110 درجہ تھی۔

پوری نوج ایک ساتھ متحد ہو کر ہموار رفتار ہے بوھی چلی جاتی تھی۔ البنۃ اطراف میں بعض وحثی کچھکیوں اور چڑیوں کے تعاقب میں ادھرادھر دوڑ رہے تھے اوران کوکٹڑیوں سے مارنے کی کوشش کرتے جاتے تھے۔کرتل نیوکامب لارٹس سے علیحد وہوکراپٹی دوسری مہم پرروانہ ہوگئے۔

شام میں جب پڑاؤ ڈالا گیا تو تقریباً ساری فوج نے اونٹوں کے ساتھ ل کر شسل کیا۔ بیا یک خوش وخرم پرشور مجمع تھا جو کسی اور چیز کی بہ نسبت مدرسہ کے لڑکوں کے تفریجی سفر سے زیادہ مشابہ معلوم ہوتا تھا۔

ساحل کی طرف کوج کا نتیجہ لا رنس کے حسب دل خواہ پیدا ہور ہا تھااس سے پہلے ملک نے مجھی ایسی نوج نہیں دیکھی تھی۔

اکثریمی سوال کیاجاتا که "بیکیما مجتع ہے۔"

بڑے فخرے ای وقت جواب دیا جاتا کہ یہ فیصل اور اس کے آ دی ہیں اور ' و جھ' کر دھاوا کرنے جارہے ہیں۔

اس طرح خریں پھیلتی ممکیں اور آ دمیوں کے جوش وخروش نے سفر کی شمنی مصیبتنوں کو بھلا دیا

ساتھ چھوڑ چکا تھااس نے محافظ دستوں کوا حکام دے دیئے تھے جو یہ تھے۔ '' اس دفت تک لڑو جب تک کرتم میں آخری قطرۂ خون بھی ہاتی ہے'' و جی'' کو فتح شیس ہونے دینا چاہیے۔'' یہ کہہ کروواند عیرا ہونے تک تشہرااور پھرمحافظ نوح کواس کی قسمت پر چھوڑ کر بھاگ لے کھڑا ہوااس کا مطلب بیٹھا کہ خوداس کے آخری قطرۂ خون کی حفاظت کی جائے۔ ا

ہم جبر حال' و جد' فتح ہوگیا۔ فیصل کی فوج میں جوعرب متھانہوں نے یہ مجھا کہ ضدا کی مشیت عی بیتھی کہ آئیس اڑنا نہ پڑا۔ اب اس مقام کا صرف اوٹنا ہاتی تھا چند ہی گھنٹوں میں عربوں کا چینٹا چلاتا مجمع نیم جنون کی صالت میں' جوش سے بےخود ہو کر ہر گھر کو اس سے مال واسہاب سے خالی کر دیا اورخود کم مسلوں اور جیتی اشیاء سے انتالا دلیا کہ اس کو لے جانے کی وہ اتو تع بھی نہ کر سکتے ہے۔ اس متم کی لڑائی آئیس پہند تھی جس میں لڑنا تو بہت کم پڑے اور معاوضہ خوب طے۔ فالحمد

لارٹس جانتا تھا کہ عرب'' و جو'' بیس تغیرے رہیں گے اس کو دہ آئندہ پکھے عرصہ کے لیے مور چہ کے استعمال کرنا چاہتا تھا بہ ضروری تھا کہ آخری صورت حال کی اطلاع تاہرہ کے فوتی عہدہ داروں کو دی جائے۔اس غرض ہے وہ سمندر کے راہتے سوئنز اور و ہاں سے سید ہاجر ٹنل کلیٹن کے پاس حایہ تھا۔

ر بہت سارے ماہروں نے متفقہ طور پراس بعناوت سے دلچپی ظاہر کی اور لارنس نے اپنی آخری کامیالی سے تقویت پاکر مختصر الفاظ میں ان سے بید کہا کداگر وہ ہتھیاروں (خصوصاً دور مار نے والی تؤپوں) غذا اور روپیہ سے مدد کریں تو ووسار سے ملک کور کوں کے خلاف ابھار کراٹیس مکہ سے لے کردشتن تک سارے ملک عرب سے نکال باہر کرسکتا ہے۔

فوجی صدر مقام والے فلسطین میں اپنی مشکلات ہے استے الجھے ہوئے تھے کہ بقول ان ہی کے بیر اسمنی معاملہ' انہیں کر ماند سکا۔

عرب بورد Arab Bureau (اس زمائے ش اے یک نام دیا کیا تھا) کوفا موش

پائی ضرورموجود تھا۔ سیکن ہزاروں اونٹوں اورانسانوں کے لیے ناکائی تھاغذا بھی موجود تھی لیکن اتنی کافی مقدار میں نہیں کہ سب شکم سیر ہو کر کھا لی سکیں۔ جہاں تہاں آ دمی اور جانور سنرکی صعوبت سے عاجز آئ کررہ جائے ۔ کسی اور چیز کی بہنسیت اکثر اموات بیاس کی شدت سے واقع ہونے لگیں۔ لیکن اس طاقتور مجمع میں ایک مقصد پیدا ہو چکا تھا۔

ریکتان کے سید مصراد مے و بول کو پھھائیا محسوی ہوا کہ ساری دنیا حرکت کزری ہے اور ترکول کے خلاف حرکت کررہی ہے۔

ہرمنزل پرادھرادھر پہنتے ہوئے عربی فوج میں آساتے۔ ہرشن اپنے ویروؤں کوساتھ لا تا اور لارنس اور فیصل سے وفا داری کا صف اٹھا تا کو بی کی رفتار میں کثرت تعداد کے سبب سستی آ مخی اور شہل کی سر دہوا کے ذریعہ جاسوسوں نے بندوقوں کی آ واز کن۔

کوچ کی رفتار بہرصورت ٹیزنہیں کی جاسکتی تنی اور بالآخر جب'' و جو'' نظر آنے لگا تو بارڈ نگ نامی جہاز نے اشارہ کیا کہ طاحوں اور عمر یوں کی متحد جماعت نے اس کو فتح کر لیا ہے۔ جنگی جہازوں کے بیڑے کے اس نمایاں کام پر جمرت تنی لارنس جہاز پر گیا اور کپتان نے اے بتایا کہ'' و چو'' کس طرح فتح کیا گیا۔

کیٹن بائل نے خندو دندان نما کے ساتھ سارا قصد کبد سنایا۔ نظام الاوقات کی پوری پابندی
کی گئی تھی اس لیے کہ شہر میں وہ ترکول کو گرفتار کرنا جا ہے تھے طاحوں اور جہاز رانوں کشتی رانوں کی جماعت کے علاوہ کپتان بائل نے ''و جھ' پر بندوقوں سے شدید آگ برسانی شروع کی ساحل پراتر نے والی جماعت شہر میں تھس پڑی اوراس کو دشن سے صاف کر دیا ۔ لڑائی دست بدست اور خشم ناک تھی ۔ مصرف ایک افسان برکی وجوائی سروس کا ایک لفشن ، برکی پیڑے کے صرف ایک افسان کردیا تھی اور مشین کوساحل پراتار نے سے پہلے ہی اور خشم ہوگیا۔

ر کول کے محافظ دیتے جان تو ڈ کراڑے اس لیے لارٹس کو بعد میں پنتہ چلاان کا گورزان کا

ر کھنے کے لیے انہوں نے رانظوں بندوتوں اور رو پیوں کے لیے چوڑے وعدے ضرور کئے لیکن ان کو ابغاء نہ کر سکے اور لا رنس مختلف جرنیلوں کو میسمجھانے کی کوش کرتا پھرتار ہا کہ بعناوت عرب سے بہت پچھے ہوسکتا ہے۔

ایک کھی ہوئی حقیقت البتدان عہدہ داروں کی مجھ میں آگئی لیمن ہے کہ ترک لارنس کے اقدامات سے بہت بدحواس ہو چکے تھے۔ جس کو دو ابتداء میں ایک معمولی بغاوت مجھ بیٹے تھے وہ ساطی علاقوں پر چھاگئی تھی اور کی بندرگا ہیں فتح کرلی گئی تھیں اس سے تجاز ریلوے لائن کو بخت خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ توکیا تھا۔ ترکوں کے لیے کمک رسانی میں مہولت کی خاطر اس دیلوے لائن کا جالور کھناضروری تھا۔

لارٹس کوکوئی زیادہ کا میابی ٹیس ہوئی۔اوراس نے Veth واپس ہوکرا پی اورج ہے جاسلے کا تہر کرلیا تا کہاس کا اندازہ لگا سکے کہان لوگوں کے ذریعے کیا کیا جاسکتا ہے۔

اس نے خیال کیا کہ اگر وہ الزائی کو ان کے لیے زیادہ جاذب نظر بنادے تو وہ یقینا اس کی ویردی کریں گے۔

میہ چھوٹی بہتی بدل می گئی تھی۔اس کے دونوں باز وؤں پر ساحل سے شروع ہوتا ہوا جوا پک معمولی چڑھاؤ تھا جہال فیصل کی فوج پڑاؤ ڈالے تھی۔شریف علی کی منظم فوج کی صفوں کے پیچھے عرب کے ہزاروں خیمے کھڑے بتھے جو درویا کھوہ میں گڈٹڈ پھیلے ہوئے تھے۔

اوراس کے پرے اوٹوں کے کاروان کے کاروان مسلسل آنے جانے لگے تھے جن کے ساتھ اندرون ملک کے اس سرے اس ساتھ اندرون ملک کے وہ پر جوش قبیلے والے ہوتے جوان خبروں کوئ کر جو ملک کے اس سرے ہے اس سرے تک کھیل چکی تھیں' کھنچے چلے آتے تھے۔

بہتی کے شال میں اگریزی اور مصری افواج کی چھوٹی صفول کے کمپ تھے جہاں لارنس خود ایئے آوگوں سے بات چیت کرتا گھو ما کرتا۔

رسد کی فراہی اور رائفتوں کی مرمت کے لیے لارنس نے دوایک اگریز عبدہ داراور سپاہی مانگ کئے تھے جنگ ہو یا شہو عرب خوشی کے مظاہر و کے طور پر ہوا میں رائفل اور روالور چھوڑنے ہے

یان ندآتے تھے اور کولیوں کے زمین پر گرنے سے ان میں کانی جوش پیدا ہوجا تا تھا۔ ایک گروہ کو بحری اوائی طبارے کا بم ل گیا جس سے وہ بہت دیر تک تھیلتے رہے اور جب وہ پیٹا تو گئی ہلاک ہوگئے۔ وقافو قنا دوسر سے قبلوں کے لوگوں کو دکھے کر جن سے وہ اکٹر لڑا کرتے تھے ان کا نسلی تنفران پرغالب آجا تا تھا۔

پڑاؤ کی زندگی کے ان مسلسل بدلتے ہوئے مناظر میں لارنس ہرجگہ جا لگایا اور ہرخیمہ کے الاؤ پر اس کا خیر مقدم کیا جاتا۔ وہ ہمیشہ استفسارات کرتا رہتا خصوصاً ان لوگوں کے متعلق جو ثبال کی پہاڑیوں سے آرہے تھے۔

بتدريج ليكن يقيني طور پروه اپنے پرانے خوابوں كوحقيقت كا جامه پہنار ہاتھا۔

''و جھ'' کی فتح ہے جوش وخروش پیدا ہو چکا تھا کہ کی عرب پورے ملک پربلہ بولنے پر آ مادہ
نظر آنے گئے جہاں پہنچیں آگ لگا کیں اور لوٹ کھا کہی عرب اس کی ان تر گوں کو د بانالارنس کے لیے
کوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ بیعر بوں کی فطری جنگہو یا نہ زندگی تھی۔ وہ فیصل ہے مسلسل کی گئی
گفتوں تک گفتگو کرتا رہتا اور اس کو سکھا تا پڑھا تا کہم کے لیے کیا کیا مواقع ہیں وہ اس سے اس وقت
تک تھم رے رہنے کی التجا کرتا جب تک و سطی علاقوں اور شال کے بڑے بوے بوے قبیلے اس کے مقصد کے
لیے اپنی پوری اہدا داور و فاوار کی پیش نہ کردیں۔

صحرا کے شیوخ کے پائ ان پیغا مات کے ساتھ قاصد دوڑائے گئے کہ وہ قابل نفرت ترکوں
کو ملک سے نکال باہر کرنے کے لیے تجاز کے طاقتور بادشاہ اور اس کے بیٹوں کی مدو کریں۔ بیشتر
قاصدوں نے ہرکمپ پرائ عجیب شخص کا چھے نہ کھے صال بتا کر جوفیصل کے سیدھے جانب سوار ہو کر نگانا
تھا ان پیاموں میں بہت چھے اضافہ کر دیا وہ کہتے کہ وہ ایسا شخص ہے جو جب چاہتا ہے چلا آتا ہے اور
جب چاہتا ہے چلا جاتا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ظیم الشان انگلسی قوم کے بڑے آ دمیوں
میں سے ایک ہے اور جوخود بڑا صاحب افتدار ہے وہ یہ بھی کہتے۔

"ووہم میں سے تیس بے لین وہ ہم کوجانا ہے تماری زبان میں تفتگو کرتا ہے اور تمارے

جیسی زندگی بر کرتا ہے۔ پھروہ ہے کون؟

ممکن ہے کوئی شنراوہ ہو۔ہم پوری طرح تو نہیں جانے ۔ ہاں اتنا جانے ہیں کہ اس کی آسمیس نیلی ہیں۔'' کمی عرب کی آسمیس نیلی نہیں ہوتیں اس وجہ ہے مجمی لارنس کی فسوں گری گی تصدیق ہوتی گئے۔

تمام ملک عرب میں افسانوی طافت و شجاعت اس سے منسوب کی جانے لگی حتی کہ ترک بھی جواس کو محض فضول بکواس سمجھے ہوئے تھے اس طرف متوجہ ہونے لگے۔

انہوں نے اس پر اسرار قائد کے قصول کے پیچیے چیپی ہو کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جاسوس دوڑائے لیکن انہیں کامیا بی بہت کم ہو کی وہ اس پر اسرار شخص کے متعلق بہت پیجیس لے سکتے تھے لیکن اس کودیکھنا انہیں نصیب نہ ہوں کا۔

اس درمیان بین لارٹس کے مشورہ کے بموجب فیصل شیور نے کا خیر مقدم کرتا رہا جواس کے کیمپ پر اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے آنے گئے تھے۔ انہیں قرآن پر حلف اٹھانا پڑتا کہ وہ اپنی بھڑ ہے جھڑ ہے بھول جا کیس کے ۔ اور سار سے عربی زبان کے بولنے والوں سے متحد ہو کر عرب قوم کی آزادی بھڑ سے کیول جا کیس کے ۔ اور سار سے عربی کو این کا کہ بنایا تھا۔ اس کا بیانتاب فاط نہ تھا۔ فیصل بھی کے لیے لڑیں گے۔ لارٹس نے فیصل کواس کام بین قائد بنایا تھا۔ اس کا بیانتقاب فاط نہ تھا۔ فیصل بھی پہلے پہلے پہلے ساتھ اس کے فیرطبی پہلے پہلے پہلے سے دفریب برتاؤ کو و کھے کراس کی عربیت خوش ہوا تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کے فیرطبی بہلے بھیے وغریب برتاؤ کو و کھے کراس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پچھے اور نہ سی صرف اس کی بیروی کریں گے۔ ایک تیم کے ساتھ اس کو وہ بات یا وآ گئی بھا در ن کے سبب اسکے ملک والے اس کی بیروی کریں گے۔ ایک تیم کے ساتھ اس کو وہ بات یا وآ گئی جس وقت کراس نے ایک فیض مسمی لارٹس کے دیکھنے کا جاس نے جدے پر پیغام وینچنے کے وقت کی تھی جس وقت کراس نے ایک فیض مسمی لارٹس کے دیکھنے کا در کرکیا تھا۔

انگریز سپاہی بہت معروف رکھے گئے تھے دہ عربوں کے ہتھیاروں کی مرمت کے لیے مجھوائے گئے تھے ادررائفل اور رپوالور کی مرمت پر سے ان کی صناعی کی تقدیق ہوتی تھی۔ان میں سے

اس مدتک بوسیدہ ہو چکے تنے کدان کو یکجا رکھنے کے لیے نال پر ٹین کے پتر مڑ دیے گئے تنے بیشتر تو ال حد تک بوسیدہ ہو چکے تنے کہاں کا چھوٹائی ایک ججو برتھا۔ آرڈ بنس کے مرمت کرنے والے لوگ بید سی کے دوہ ایک و بیانی دنیا بیس پہنٹے گئے ہیں اور بجائب گھر کے ہتھیار موجودہ جنگ میں قابل استعمال سائے کہ وہ ایک ویوٹ میں جارہے ہیں۔ بعض ہتھیار تو آ زیاکش کے وقت ہی چھوٹ گئے۔ دوسرے ملائے کے لیے انہیں دیئے جارہے ہیں۔ بعض ہتھیار تو آ زیاکش کے وقت ہی چھوٹ گئے۔ دوسرے ملائے کے ایک کا کا رہے گئے کہا گیا تھا۔ بعض میں کہلی کو تاریح کئی کلاوں سے با نمردہ کراپی جگہ پر قائم رکھا گیا تھا۔ بعض کے نال پکھے جھکے ہوئے تنے زیادہ نہیں لیکن استے ضرور کہرسے نشا نہ نامکن ہوجائے۔

یہ جلوس بڑھتار ہا۔ وقا فو قا بعض یاو قاریش خیلتے خیلتے پہنے جاتے اور اپنا ہتھیار مرمت کے لیے دے آتے ۔ان لوگوں کے ہتھیا رکندھوں میں بحری ہوئی چاندی سے پہچانے جاتے۔

بعض دفعہ بعض ایک کم یاب تلواری بھی میٹل کے لیے لا اُن گئیں جوخوبصورت بجتے ہوئے فولا د کا سینکٹر وں سال پرانا گئوا ہو تیں۔ ان کا ہر ذرہ بعض خز انوں کی طرح فیتی ہوتا اور ان کی حفاظت بھی اس طرح کی جاتی۔ اس کے خمیدہ' نامبارک پھل کا مصرف موت کے گھاٹ اتار نا ہوتا۔ جس کو مشرقی قویس بہت پہند کرتی ہیں جب وہ لارٹس کو بتایا جا تا تو وہ فوراً پچپان جا تا۔ اس کو الٹ بلیٹ کرد کھیے کر بتا دیتا کہ بیتر ون وسطنی کے ذبانہ کی محفوظ شائد اریا دگارہے۔

اس پراے از سرنواس جم غیر کے متعلق سوچنا پڑا جوخود کوفوج کہتا تھا راکفل 20 سال سے
گے کر سوسال کے پرانے تھے۔ روالورول کا بھی یہی حال تھا اس کے علاوہ دوسرے ہتھیا روں میں تحجز الکواریں اور بھالے شامل شخے۔ بیفوج تھی جس کے ساتھ وہ ترکوں کی طاقت ہے جرات آنر ہا ہونا چاہتا تھا۔ عرب جب چاہنے گھروں کو چلے جاتے اور جب چاہتے لڑنے پر بھی آنا وہ ہوجاتے وہ ایک قہوہ کی میالی چنے کی خاطر لڑائی روک دینے تک کی پروا نہ کرتے اور ساتھ بی اگر وہ خود لارنس سے بیزار ہوجاتے تو اس کو تعظم لڑائی روک دینے تھی۔ کی پروا نہ کرتے اس موقع پرلڑائی کی کی کے سب وہ ملول اور دیگیر ہوجاتے تو اس کا گلاکا ہے دینے بی بھی در اپنے نہ کرتے اس موقع پرلڑائی کی کی کے سب وہ ملول اور دیگیر سے اور نواز ورض ہوگئے تھے۔ وہ بھی نہ بھی کرنا چاہتے تھے۔ اور لارنس پر بیدلازم تھا کہ انہیں کی نہ کی حصلے ہوئے جنوبات کو تازہ کردے۔

''حرکت''! بس بھی ایک بنیادی لفظ تھا۔ لا رنس کو اس صورت حال کا قریب ہے مطالعہ کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس لیے ایک معاملہ میں جس کو دوسرے مشیر کار آ کے بڑھانا چاہتے تھے لارنس ہے اختلاف آ را وہوگیا مشیروں کا خیال تھا کہ راست مدینہ پر حملہ کردینا چاہیے جوایک ریلوے جنکش مجھی ہے۔

لیکن لارنس اس کونشیج او قات مجمتنا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ کمی صورت میں بھی استے طاقتور خیس مانے جاسکتے کہ مدینہ کوفتح کرلیں جس کے استحکا مات استے مضبوط تقے اور جس کے متعلق ترکوں نے تھم دے رکھا تھا کہ کسی قیمت پر بھی اس پر قبضہ برقر اررکھا جائے۔

اس نے خیال کیا کہ دیدے قریب ایک کافی بڑی فوج کا رکھنا آسان ہے ترک اس پرحملہ آور ہونے سے تو رہے کیونکہ ان کے پاس استنے آوی نہیں ہیں اور جب تک کرترک محصور ہیں اس وقت تک عربوں کوان پرحملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں لڑائی لڑنے کا بیآسان طریقہ تھا جولارنس کے اصول کے بالکل موافق تھا۔

وہ کچھٹوٹ تھااس لئے کہ انگریز عہدہ داروں نے اپنے بعض وعدے ایفاء کئے تھے۔ انہوں نے ہتھیار بندموٹری بجھوائی تھیں اور مصری فوجیس بھی اتاری تھیں۔ کرنل جوائس کو بھی انہوں نے بھیجا تھا وولارٹس کی بالکل ضد تھا۔ یعنی 6 فٹ 14 پنج کا دیوٹما انسان تھالارٹس اور جوائس کو باہم دیکھ کر عرب بنس مرے۔

عرب کے میں بیادر شیادہ فیصل کی جہ با تیں کررہے تھے کہ ایک عرب دوڑتا ہوا آیا اور شنرادہ فیصل سے سرگوشی کرنے لگا۔

فیصل نے مؤکر لارٹس کی طرف دیکھا اورکہا اعدا آ گیا۔ وہ اپنی بھیشہ کی متانت کو بھول گیا تھا امداد کے لیے عرب کے ایک زبر دست جنگجو کی آمدان کے لیے سیجے معنی ہیں باعث فخر ومیا ہائے تھی۔ لارٹس اس نام سے واقف تھا اور اس کو دہرانے لگا۔ فیمہ کا پر دہ ہٹا۔ ایک قد آورستوان ناک کا خوبصورت فحض جس کے چیرہ پر داڑھی اور ششم ناک موچیس تھیں انہیں کھڑا دیکے دہا تھا۔ جب وہ

ا کے بر حالو ممری آواز میں بول کو یا ہوا۔

حضور!مومنوں کے سردار۔ بیہ کہ کرفیعل کا ہاتھ اپنے ہاتھ بیں لیا اور اس کو پوسد دیا۔اعدا کے پیچھے اس کا عمیارہ سالہ لڑکا تھاوہ بھی سلح تھاا در راکفل ساتھ دکھتا تھا بعضوں نے بیابھی کہاہے کہ اس ار میں بھی وہ قبیلہ کے دشمنوں کو ہارچکا تھا۔

لارنس کے نز دیک اعدا کی آلمد بہت بڑی ہات تھی۔ دوسرے اقدام کا خیال جو بہتوں کو اورست معلوم ہوا ہوگا اس کے دل میں جاگزیں تھا۔ لیکن خودلا رنس کواس کاعلم نہ تھا کہ اس کو بروئے کار مس طرح لا ناچاہیے۔

نمام عربستان میں بہترین فوجی مرکز عقبہ ہی ہوسکتا تھا جورومیوں کے عہد کی قدیم بندرگاہ برومیوں سے پہلے شاہ سلیمان کے عہد میں بھی اس کوشہرت حاصل تھی یہاں سے کاروان تمام اقطاع ملک کوجاتے اور جا کتے تھے لہذا اس کو فتح کرنے کے بیمعنی نتھے کہ ترکوں کوریلوے کی طرف لوٹ جانا اور اگرا پی سلامتی چاہیں تو وہیں تھہرے دہنا پڑے گا۔

کین عقبہ کی فتح بہت دشوارتھی۔ بیٹا جا عقبہ کے آخری کونے پر واقع ہے اور ترک اس کی
اہمیت کو پوری طرح سمجھے ہوئے تھے۔ مٹی کے دھسوں اور خندقوں سے اس کو متحکم کیا گیا تھا اگر سمندر
کے رائے بحری بیزے کے ذریعہ حملہ کیا جاتا تو بندرگاہ کا سرکرنا بہت دشوار تھا اور اگر زیادہ نشیب میں
فوجیس اتار کر ساحل پر حملہ کیا جاتا تو اس کے لیے کافی فوج کی ضرورت تھی اور اس طرح کی کا رروائیاں
تربیت یافتہ افوج کا کا متحیس نے برتر بیت یافتہ عربوں کے بس کی نتھیں۔ مذاب سمندر کی راہ
سمندر کی راہ

اس کے بجائے لارٹس کو ایک دوسرامنصوبہ سوجھا۔عقبہ اور اس کے مضافات سے لارٹس خوب واقف تھاجنگ نے پہلے اس نے اس دیار کی جو چھان بین کی تھی وہ اسے بحولی نہتی اورلوگ جس کونا قابل گزر پہاڑی سلسلے بچھتے تھے ان بیس بھی وہ ان پگڈنڈیوں کا پید چلاچکا تھا جو پہاڑ کی چوٹی تک پہلٹی تھیں ۔وہاں خفیہ ایک فخص کے گزرنے کے راستہ سے بھی واقف تھا جوصد ہا سال پہلے استعمال

موتا تفااوراب بحلاديا كيا تفا\_

ان باتوں کو دھیان میں رکھ کراس نے ایک طویل اقدام کا منصوبہ سوچا لینی دشمن کی آل سے نیچ کراس مورچہ کے چیچھے پینکٹروں میل جایا جائے اورا ندرون ملک سے ہوتے ہوئے عقبہ تک ہا جائے ۔اس میں 500 میل کا پھیر تھا۔صرف منتخب اور طاقتورلوگ ہی اس اقدام میں شریک ہوگے شخے۔

اس میں کئی ہفتے لگ جاتے ہتے۔ اس کی مثال ایس تھی جیے لندن ہے اسکا دیا ہوئے ہوئے ویلز پہنچنا۔ جس چیز نے لارنس کواس منصوبہ پر آ ماد و عمل کیا وہ اس کا اصول حرب تھا جو د شمن کہ ہوں گی ہوں گی۔ ایسی صورت میں سمندر کی طرف تھی ہوں گی۔ ایسی صورت میں سمندر کی طرف تھی ہوں گی۔ ایسی صورت میں سمندر کی ماستہ حملہ کرنے ہیں ہزاروں آ دمیوں کی جانبیں تلف ہوں گی۔ اس لئے وہ ان پر چیجے سے تملہ کرے اللہ جس کا انہیں وہم و گمان بھی شہوگا۔ وہ جتنا زیادہ خور کرتا گیا اس قدراس پر اس کا و ثوق بڑھتا گیا اللہ چونکہ عرب سرداراعدا ابو طے مددو ہے تن کے لیے آیا تھا اس لیے لارنس اس کا م میں اس سے ضرور مدولین چا ہتا تھا۔ عبد اللہ عن اللہ حالے ہوں میں سب سے زیادہ مشہوراڑ نے والا تھا۔

لارنس اور دوسرے عرب سردار جب شام کے کھانے پر بیٹے تو یہ اور ای سے طنے جانے خیالات اس کے دماغ میں گزررہے تھے اور جب لارنس نے ان سے کہا کہ ڈائمنا میٹ کے ذریعہ ریلوے کو کس طرح اڑا یا جا سکتا ہے تو وہ بہت سرورہوئے۔

ات ين اعداك ايك في سالى وى ـ

'' خداندگرے!اس نے گرج کرا پنی انتہائی بلندآ واز میں کہااور خیمہے لکل بھا گا۔ باہرے کی چیز کے کوٹنے کی آ واز آ رہی تھی ۔ لارنس بھی اس عجیب وخریب ترکت کی وج معلوم کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔

اعدانے اپنے مصنوعی دانت منہ ہے باہر نکال لیے منے اور چٹان پر دکھ کر بڑے پھرے اس کو چکنا چور کئے ڈالٹا تھااور فضب ناک ہوہو کرفتمیں کھا تا جا تا تھا۔

لارنس نے پوچھا'' تھے کیا تکلیف ہے۔'' خدا مجھے معاف کرے میں صرف بھول گیا تھا۔ لارنس نے بوچھا۔ بھول کیا گیا تھا!

بھول ہے گیا تھا کہ میں اپنے آتا کی غذاان دائنوں سے چہار ہا ہوں جو مجھ کوا یک ترک جرنیل لے دیئے تتھے جب ہے کہہ چکا تو زمین پر تھوک دیا۔

بیمثال تھی ترکوں ہے اس کی نفرت اور فیصل ہے و فاداری میں اس کے فاوک ۔ اس کے اصل ات شاید ہی ہوں گے اور دانتوں کے نئے چو کے کے لیے اس کوئی ہفتہ تھی برنا پڑا ہوگا۔

دوران طعام میں لارنس نے پید لگا لیا کداعدا کس قماش کا آ دی ہے وہ اس کو قبیلہ Howeital کے سردار کی حیثیت سے تو جانیا تھا لیکن اس کی زندگی کی بیشتر تفصیلات سے ناوا قف

(1/2 de) & costo release

خودا ہے خیمہ میں وہ برامبمان نواز تھا۔ غریب اسکے ہاں ہے بھی بجوکا نہ جاتا۔ مہمانوں کی اللہ خاطر تو اضع کرتا اس کی 28 ہو یاں تھیں۔ وہ 60 سال کے لگ بھگ تھا اور ہمیشہ وٹمن قبیلوں سے اللہ بھڑتا رہا تھا۔ خودا کیلا 75 لوگوں کوموت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ جوسب کے سب عرب شخے اور اللی اللہ مقابلوں میں بارے گئے تھے۔ اس نے جتنے ترک قبل کئے تھے ان کواپنے صاب سے طارح سجھتا تھا۔ وہ ان کوآ دمی ہی نہ جھتا تھا۔ اس لیے ان کی تعداد کوفر اموش کر گیا تھا۔ وہ چوروں کا طارح سجھتا تھا۔ اس لیے ان کی تعداد کوفر اموش کر گیا تھا۔ وہ چوروں کا اللی سروارتھا اورا ہے سارے ہما یوں کا جائی وٹمن تھا اس لیے جب جی میں آتا ان پر حملہ کر بین تشااس کی سب سے بودی کر وری اس کا خصر تھی۔ جس کو گؤٹ محض روک نہ سکتا تھا وہ بڑا ضدی تھا اورا ہے ہر اداوے کو پورا کر کے دیتا۔ اگر چاس میں وہ فلطی ہی پر کیوں نہ ہو بحیثیت مجموی وہ تھی القلب انسان تھا اداوے کو پورا کر کے دیتا۔ اگر چاس میں وہ فلطی ہی پر کیوں نہ ہو بحیثیت مجموی وہ تھی القلب انسان تھا کی سادگی تھی۔ این برمدسب اس کوچا ہے تھے اس لیے کہ اس کے دل اور دوح اور عادات واطوار میں بچول کی سادگی تھی۔ این برمدست وھاوے میں لارنس کوای تئم کے دیتی کارکی ضرورت تھی۔ اور عین اس

کی منصوبہ آ رائیوں کے درمیان اعدا کی آ مدنے لارنس ہیں اپنے ارادہ کوعملی جامد پہنانے کے خیال اُ معظم کرویا۔

## ﴿ 6 - 1 ﴾

اس منصوبہ کی تحمیل میں پھیدوت لگ گیا۔ سب سے اول اس کو مدینہ پر جملہ کرنے کے خیال پر پوری طرح پانی پھیروینا تھا اورخووا ہے دوسرے منصوبہ کی توثیق اس کو فوجی صدر مقام سے حاصل کرنی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر منظوری نہ بھی طے تو بھی وہ اس کو پورا کر کے دہے گا۔ اس نے اپنی رپورٹ کھی لیکن دوسرے مشیر کارنے علیجہ ور پورٹ اس کے ظاف میں کھی لیکن اس سے پست ہمنے نہ ہوکر لارنس اپنی رپورٹ لے کردوانہ ہوگیا تا کہ بذات خوداس معاملہ میں بحث کر سکے۔

اعدااس کی وفعہ جاولہ خیال کر چکا تھا اور سی کی نویں تاریخ پر برچیز تیارتھی۔ ووہ بہرکا ووٹ تھا کہ وہ سفر پر روانہ ہوئے اور بیہ جانے ہوئے بھی کہ سفر بہت طویل ہے لارٹس اور اس کا نیا دوست اعدا بہت خوش تھے۔اعدا گول مول با تیں بھی نہیں کرتا تھا اور نہ وہ کھیائی بنسی بنستا تھا اس لیے جب وہ پہلی منزل پر بڑھنے آگئے مسرت سے اس کی آ واز گر جنے تگی۔ اونٹ کی سواری ایک چیز ہے جس کو پورپ والے آسانی نے نہیں سیکھ سکتے۔ اس کے ملکے دوڑ نے میں حرکت تیز اور جھٹھا و ہے والی ہو جاتی ہے۔ موٹا رائٹ چیڑی کے در بعد دکھایا جاتا ہے وہ اس طرح کہ اونٹ کوجس طرح موڑ نا ہواس کے مخالف سبت میں اس کی گرون فر رایعہ دکھا ہو جاتی ہے۔ موٹا رائٹ چیڑی کے بہر چیڑی ہاری جاتی ہو جاتی ہے۔ موٹا رائٹ چیڑی کے رایعہ کی گرون کی جاتے ہوں تو اس طرح کہ اونٹ کوجس طرح موڑ نا ہواس کے مخالف سبت میں اس کی گرون کر جاتے ہوں تو این پر وائیس طرف چیڑی سے اشارہ کی تا وائی ہو جاتی ہے۔ میں اگر آپ کو با کمیں سبت میں جاتا ہوتو گردن پر وائیس طرف چیڑی سے اشارہ کرنا جا ہے اونٹ پر چڑ ھنا اثر تا با کو تا ہو جاتی ہوتی کر دون پر وائیس طرف چیڑی سے اشارہ کرنا جا ہے اونٹ پر چڑ ھنا اثر تا با کو تا ہوں تو اس کی اگلی مڑی ہوئی کی ایک ٹا تھ کو کوئی گر آپ این جاتے اونٹ کو تا ہو میں رکھنا جا ہے ہوں تو اس کی اگلی مڑی ہوئی کی ایک ٹا تھ کوئی اس کی اگلی مڑی ہوئی کی ایک ٹا تھ کوئی گر آپ این جاتے اونٹ کو تا ہو میں رکھنا جا ہے ہوں تو اس کی اگلی مڑی ہوئی کئی ایک ٹا تھ کوئی گر گر گر تا تھا۔

ری سے بائدھ دیں۔اس پر بھی اگر اونٹ جا ہے تو اٹھ سکتا ہے لیکن وہ اپنی تین ٹانگوں نے محض کورتا پھرےگا۔اس لیےاس کا پکڑلیما بہت آسان ہوگا۔

فیرآ باداور بنجر سرزین کابیسٹر ابتدائی ہے بہت گرم تھا۔ عرب صرف سرول کاوپر ہی تپش فیمل محسوں کر رہے تھے بلکہ اس تھ دادی کے دونوں بازوؤں ہے جس میں ہے وہ گزر رہے تھے حرارت عود کرآ رہی تھی۔ یہ چیز ترکی کے کسی تھام میں بہت دیر تک مشل کرتے رہنے کے مشاب تھی۔ بالآ خردد سرادن جب فتم ہواال کر کے مقام پر مجودوں کے درختوں کے سبب جان میں جان آئی میہاں ایک چھوٹا سا فیمہ کھڑا تھااور اس کے چھوٹے ہے ہرے ہرے ہرے باغ میں جو عین ریگتان کے وسط میں لگیا گیا تھا ایک بوڑ ھااور اس کی بیٹمیاں رہتی تھیں۔ بوڑ ھے کے اسلاف اس زمین کو جو تے آئے تھے ادر صد بول تک ای کئو کیس کی تکم ہداشت کرتے رہے تھے۔ بوڑ ھا بھی انہیں کی طرح ان بی کے استعمال کے ہوئے ہتھیاروں سے کام کرتا رہا تھا ہے ایک فرحت بخش مقام تھا اور چونکہ لارنس ایک مخصوص سردار سے دوروز تک نہیں مل سکتا تھا اس لیے سب کے سب دورا توں تک ال کر میں تھیرے رہے۔

ہردات نفہ وسرود کے ہمداقسام کے جلے رہتے۔ دوسیابی جوائ کیمپ میں تخبر گئے تھا پنے ساتھ چھارے لے آئے تھے اورالاؤ کے آگے بیٹھے شام کے وقت ہرروز انہیں بجایا کرتے اور اپنے ملک شام کے گیت گاتے جاتے۔

دوسرے دن بلکہ کہنا ہے جا ہے کہ دن کے دو بجے سفر پھر شروع ہوا۔ 5 بجے کے قریب وہ
اس ڈھلوان بلندی پر گھسٹ گھسٹ کر چڑ دھ رہے تھے جہاں راستہ اتنا نگ تھا کہ صرف بکر بوں کے لیے
تابل گزر ہوسکتا تھا۔ بلآ خراونٹوں سے اتر نا پڑا اور انہیں اوپر کھینچنے اور دھکیلنے کی ضرورت چیش آئی۔
اونٹ گر پڑے اور ان کے پاؤں ٹوٹ کے اس وقت انہیں ذرج کیا گیا اور اس مقام پر ان کے گؤ کے
اونٹ گر پڑے اور ان کے پاؤں ٹوٹ کے اس وقت انہیں ذرج کیا گیا اور اس مقام پر ان کے گؤ کے
کئے گئے ۔ آئندہ ان کا گوشت استعمال کیا جاسکتا تھا۔ جس ڈھلوان بلندی پر انہیں چڑھنا پڑا تھا اب ویسا
بھوان اتار شروع ہوا۔ ایک گہری سایہ دار دادی میں پڑاؤ ڈال دیئے گئے۔ یہاں انہیں آرام

پانے کا دوسراموقع ملا ۔لارنس کو ہیمقام اتنا پیند آیا کہ وہ ایک چٹان کے چھچے پر چڑھ کرتضورات میں ڈو ہاپڑار ہا۔

انگلتان دور بہت دورنظر آتا تھا۔اس خیال سے اسے اچنجا سا ہوا کہ اس کا بیہ مجنونا نہ سنر آخر کب ادر کہاں جا کرفتم ہوگا۔

شام کے وقت وادی کے نشیب میں لارٹس اور اعدااس قاصد کے منتقر بیٹے سے جوآ کر یہ کہنے والا تھا کہ آ گے جا کتے ہیں۔ دوسرے دن اعدانے قافلہ کی قیادت کی۔ قیادت کی۔ قیادت کی والا تھا کہ آ گے جا سکتے ہیں۔ دوسرے دن اعدائے قافلہ کی قیادت کی۔ قیادت کی وراز پر چڑھتے اترتے چکر کا شخے بڑھے جارہے تھے۔ ابھی چٹانوں کی دراز کے گہرے سیابہ میں شخصا اور ابھی چہکتی اور چیتی ہوئی وعوب میں فکل آئے۔ اس ملک میں جہاں ہر طرف بکسانی چھائی ہوئی تھی اور کسی راستہ کا نشان بھی نہ ماتا تھا۔ اعدا کا بغیر کسی بی و چیش کے راستہ معلوم کر لینا ایک امر محال معلوم ہوتا تھا بالآ خرا کی بلندی پر چڑھنے کے بعد بہت دور آگے کی طرف آئیس رک جانا پڑا۔ ریل کی لمبی پٹری نظر آئی۔ ریلوے کے علاوہ ایک اور منظر بھی تھا جس کو دیکھ کر آئیس رک جانا پڑا۔ ریل کی لمبی پٹری نظر آئی۔ ریلوے کے علاوہ ایک اور منظر بھی تھا جس کو دیکھ کر آئیس رک جانا پڑا۔ ریلوے کی طرف سے چندسواد چلے آئے تھے۔

لارنس اعداكي طرف بإحار

اس نے بوجھا۔" کیاوہ دوست ہیں؟"

اعدانے کوئی جواب نددیا۔ اس کے ہاتھ رائفل پر تھے اور اونٹ کے کجاوے پر ایک دوسرے وقطع کرتے ہوئے رکھے تھے۔ جو بھی ہوں وہ تو تیارتھا۔

لارنس کا دایاں ہاتھ اس کے روالور پر پڑا۔ جب بید دونوں چھوٹے جتنے بر وہ کرآ گآ گا تا اور جب بہت قریب آن معلوم ہوا کدان کے چیش چیش جولوگ ہیں وہ عمر فی افوان سے تعلق رکھتے ہیں اور جب بہت قریب آن پہنچ تو پہلا سوار مصنظر ب صورت کے سرخ رنگ کی واڑھی والا ۔ اگر پر عہدہ وار ہارن ہائے نگلا۔ لارنس سن چکا تھا کہ وہ ریلو ہے کے بعض حصول کواڑا ویے ہیں مدد کرر ہا ہے وہ اس سے ال کرخوش ہوا۔
سن چکا تھا کہ وہ ریلو ہے کے بعض حصول کواڑا ویے ہیں مدد کرر ہا ہے وہ اس سے ال کرخوش ہوا۔
بیان کی پہلی ملا قات تھی ۔ ایک دوسرے کے خیر مقدم کے بعد بید دونوں تن تنہا اگر پر جونت

ایک ایک کے پاس سے لارنس عاصم کا پید کو چھٹا ہوا گزرا۔ آخر کا رسب کو ماننا پڑا کہ وہ تھو گیا۔ لارنس کی تجھیٹس نیآتا تا تھا کیآخراب کیا کیا جائے۔

غاصم کئی میل چیچےرہ گیا ہوگا اور کج تو یہ ہے کہ پیاس کے مارے اب تک مرجمی چکا ہوگا اس کی تلاش میں کمی دوسر ہے کو بیجیجنے کا مطلب بیرتھا کہ وہ بھی فتم ہوجائے گا۔غذا اور پانی کی قلت کے سب سب کے سب کمزور ہو مجھتے تھے اور اس دہشت ناک سفرنے ان کی ساری تو ت بٹھا دی تھی۔ گمشدہ غاصم کو بچانے کی کوشش کو سب کے سب دراصل فضول بیجھتے تھے۔ انہوں نے کہا اس کے ہم پر کوئی حقوق نہیں جیں اور وہ مختص اس قابل بھی نہ تھا کہ اس کے لیے تر دوکیا جائے۔

لارنس اس برغور کرنے لگا۔ وہ ان کا تا نکر تھا اس لیے خود پر لا زم سمجھا کہ واپس جائے اور اس بے وقو ف کا پید چلانے کی کوشش کرے۔

ب و ما موجہ ہا ہے۔ اگر وہ قائد تھا تو کیااس پر سی بھی لازم تھا کہ ایک فضول عرب کی تلاش میں جومکن ہے اس وقت تک مرچکا ہو۔ اپنی جان کو بھی معنی میں جو کھوں میں ڈالے۔

ول ہی دل میں بیسوچتے ہوئے اس نے اپنے اونٹ کی تکیل پیچیے کی طرف موڑی دی۔ تقریباً دو گھنٹوں بعدا کیک انسانی پیکر تلملاتی دھوپ میں سامنے ہے آتاد کھائی دیا۔ کیار پیچی کوئی دھو کہ دینے والاسراب تھایا کوئی جھاڑی تھی یا کوئی تھا؟

لارٹس نے لککا رکر پکارا۔ جواب میں ہاتھوں کی کمزور حرکت نظر آئی۔ بیای کا آ دمی تھا الرٹس اپنے اونٹ کوآ گئے بوھالے میااور ٹیم اند ھے اور پیاس سے دیوانے غاصم کواٹھالیا۔ اور اس کو اونٹ پرڈال کر پھر دوبار د قافلہ کی طرف روانہ ہو کیا۔

وھند میں دوسرے پیکر بھی ناچنے نظر آئے۔اعدااور دواور شخص لارنس کی تلاش میں اوٹ آئے تھے۔اگر چدوہ غاصم کے ملنے پرخوش تھے لیکن کیے بعد دیگرے دواس کو گالیاں دینے گئے جس نے ان کے قائداعظم کی زیرگی کوخطر و میں ڈال دیا تھاساتھ ہی انہوں نے لارنس کو بھی اثنا ہی برا بھلا کہا نے موانعات کے باوجود جنگ عظیم میں اپنا کام کئے جارہے تھے اپنے اپنے راستہ پر چل پڑے۔ دوسرے دن سے قافلہ دیلوے تک پہنچ کمیااوراس کے ایک حصہ کواڑ ادینے کی تیاریاں بھبلت

کر لی گئیں۔ ڈائٹا سنٹ کو اعدائے آج پہلی بار دیکھا جب سرنگ اڑتی اور اس کے ساتھ ریل کی پٹریال بھی فضایش بلند ہونٹس تو و وخوش ہوتا اور قبقے لگا تا تھا۔

لارنس اوراس کے ساتھیوں کے پاس اب پانی اتنا رہ گیا تھا کہ وہ صرف ایک بار پی سکتے تھے۔اس لیے انہوں نے اپنی مشکیس بحرلیس اور صحرائے ال ہول میں سنر کا سب سے بدترین حصہ طے کرنے پرآمادہ ہو گئے۔

دو دن تک جس دوران انہیں ہونے کو بہت کم موقع ملا تھاوہ اس ویرانے میں آ سے بوسے رہے زمین سپائے تھی اور گرم وختک ہوا برابران کے چبروں پر دھول اڑار دی تھی۔

کاروان کی قطار دومیل کمی ہوگئ تھی۔ جب وہ آگے بڑھتے جاتے تو آنہیں وہ آ فو قٹا کو لک سراب نظر آتا آنہیں الجھن ہونے لگتی اس لیے کہ سراب کی ان بڑی بڑی جیلوں میں سے سواروں کی پر چھا ئیاں ان کی طرف تیر تی ہوئی نظر آئیں۔لارنس کی آئیسیں اتنی اکٹا گئی تھیں کہ سراب اور اصلی چیزوں میں انتیاز دشوار ہوگیا تھا۔ بیہ معلوم کرنے کے لیے کہ سب آ وی موجود ہیں یا نہیں وہ آئیں شار کرنے کی کوشش کرتار ہاتھا دوئین دفعہ کے شار میں معلوم ہوا کہ ایک کی ہے۔

آ خرکارشار کرتاوہ کاروان کے سرے تک جا پہنچااور بید معلوم کر کے اسے بڑی مایوی ہو گی کہ اس کی گنتی سیج تشی ایک عرب خالی اونٹ لیے چلاآتا تا تھا۔

لارنس کو بہت خصر آیا اس اون کے سوار نے اس کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی اور میہ بات لارنس کو خت ناپسند تھی کہ اس طرح کوئی شخص کھوجائے اور سختیاں جھیلتار ہے۔

> اونٹ والے نے کہا۔ بیاضم کا اونٹ ہے۔ وہ خود کہال ہے۔ آ دمی نے جواب دیا۔

1

اسبات کوکوئی زیادہ اہمیت نددی گئی۔ عرب جب بھی اس بجیب ملک بیں سنر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سنر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سنر کرتے ہیں اس بھی سنر کرتے ہیں اس کی بھی سنر کرتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی سنر کرتے ہیں تو عملہ کی مقاومت کے لیے ہمیشہ تیار دہنے گئی۔ اس کو پھروں کے ڈھیر کے صرف خدائی مشیعت بھی کہ ایک منحوں کو لی ان کے ایک ساتھی کے آگی۔ اس کو پھروں کے ڈھیر کے بھیے وفن کردیا گیا تا کہ لاش مردہ خور جانوروں سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد میہ قافلہ آگے بڑھ گیا اس حادیثہ نے لارنس کو فکر مند کردیا تھا۔ ''و جو'' سے روا تھی کے بعد وشمن کی میہ پہلی ضرب تھی جوانیس تبنی پڑی مادیثہ نے۔ مقوقہ سنگی ہے۔ مقوقہ سنگی ہے۔ مقوقہ سنگی ہے۔ مقوقہ سنگی۔ مقومہ سنگی۔ مقومہ سنگی۔

بہر حال کنوؤں تک وہ بہت جلد پہنے گئے اور وہاں اتر پڑے قاصد جس کا عرصہ سے انتظار تھا یہاں بینجر لے آیا کہ اعدا ابوطے کے قبیلے آگے کی وادی بیس اتر ہے ہوئے ہیں۔

سفر کا پہلا حصہ تو شمتم ہو گیا۔ دوسری چیز محاصرہ عقبہ کے منصوبہ کی شکیل تھی۔ لارٹس کو ابھی یقین نہ تھا کہ بیہ ملک جس میں اس کوسفر کرنا ہے اس کا ہم نوا ہو چکا ہے سر بان کی لبی چوڑ کی واد کی پر جس شخ کی حکومت تھی ابھی اے ترغیب دینا باتی تھا۔ شخ سے ملنے کے لئے اعدا کو بھیجا گیا۔ لارٹس نے اس کے کیاوے کے پیٹیوں میں سونے کی چے تھیلیاں بھردیں تا کہ شٹے کو ترغیب دیے میں ان سے مدد ملے۔

ایک ہفتہ تک لارنس قبیلہ Howeitat کے بمپ کا خاص مہمان رہا اور ابتدائی تین وان کھانے پینے بات چیت کرنے اور سوتے رہنے ہیں گز رگئے۔

تیسرے دن دوسر بان کی طرف روانہ ہوئے۔اگر چیسابق میں دواکیہ سانپوں کے سبب
پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب پا پیادولوگوں کا بہت سا وقت پست جھاڑیوں پرکٹڑیاں مارنے
میں صرف ہونے لگا۔ رات کے وقت سانپ نکل آتے اورلوگوں کے کمبلوں پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے۔
اس لیے سبح کے وقت بستر سے اٹھنا بڑا ٹازک کا م تھا۔اس لیے کہ انہیں بھی یقین شہوسکتا تھا کہ کوئی
سانپ ان کے بستر کا حصہ دارتو نہیں ہوگیا ہے۔ سانپوں سے قطع نظر بیسٹر بڑے واقعات سے خالی تھا
جون کے آ خاز ہی پراعدالا رنس سے پھر آ ملااور پیٹوشٹری لایا کہ ترکوں کے پڑاؤ کے مقاموں کو چھوڑ کر
ملک کا باقی حصہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔

کیونکہ اس نے اس نا کارہ بے وقو ف کے لیے اپنی جان جو کھوں میں ڈالی تھی۔ اس سفر میں پندرہ دن گزر چکے نقے ۔ سفر کی سخت ترین صعوبتوں سے قطع نظر اس سفر کا یجی سب سے زیاد و چیجان انگیز واقعہ تھا۔

شام ختم ہوئی تو ایسا معلوم ہوا کہ گویاریت کا ایک بہت بڑا طوفان بڑا چلا آ رہا ہے۔ریت کپٹروں سے گزرکرڈئتی معلوم ہوتی اورجسم پرسینکڑوں پخت شکریزوں کی طرح آ آ کر کگتی۔

ان مصائب پرطرف بید کہ پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک صورت میں کھانا کھانا جماقت تھی اس لیے کہاس سے بیاس اور بڑھ جاتی۔

اس لیے انہوں نے بچھ نہ کھایا اور نہ بچھ پیا۔ لا رنس کی طرح سب کا بھی خیال تھا کہ دوسرے دن نخشتان تک چنچنے کی اقد تع پوری ہوگی وہ اب صحراک زندگی کے آلام ومصائب سے مانوس ہو چلا تھا اس کا جمم کوڑ ابنانے کی مضبوط بٹی ہوئی رسی کی طرح سخت ہوگیا تھا۔ اور اس کے جمم پر قاہر د کے زمانہ قیام میں جو ملائمت آگئی تھی وہ دور ہوگئی تھی۔

رات کی خنگی بیس مخترے آ رام کے بعد سوار پھرا پٹی سوار یوں کو لیے تیزی سے لیکن پوری خبرداری کے ساتھ آ گے بڑھے تا کہ اس زمین دوز کنو کیس تک پہنچ سکیس جودادی سر ہان کے شال میں 50 میل آ گے تھا۔

یکا یک سفر کے معمولی سے سکون میں ضلل پڑھیا۔ ٹیلد کی جانب سے ان کی طرف کو لیوں کی ایک بوج چھاڑ ہوگئی اوراس میں ان کا ایک آ دمی ایک وحشت ناک چیخ کے سماتھ کر گھڑ اکر کر پڑا ہے گولی اس کے سر میں گئی تھی زمین تک چینچنے سے پہلے ہی وہ مرچکا تھا لارٹس نے اپنے لوگوں کو فورا اونٹوں سے انرنے کا تھم دیا تا کہ کولیاں چلانے والوں سے بیچنے کے لیے اونٹوں کی آ ڈیکو سکیس ۔

لیکن مرنے والے کے ساتھی تو فق نہ کر سکے اور جس طرف سے پیندوقوں کی آ واز آ کی تھی اس طرف بلہ بول دیا نعرہ لگا کرانہوں نے رہنلے ٹیلے کا محاصرہ کرلیا اور جب دوسری طرف مزے تو انہیں نظرے اوجھل ہوتا ہوا غبار نظر آیا جو تملہ آ ورجماعت کے بھا گئے سے پیدا ہوگیا تھا۔

اس کے لیے دشمن سے بیٹے ہوئے علاقوں میں 14 '15 روز کے طویل سفر کی ضرورت تھی ور معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعے ہوئے علاقوں میں 14 '15 روز کے طویل سفر کی ضرورت تھی ارٹس کو جانا چاہیے ۔مصیبت یہ تھی کہ عرب چاہتے تھے کہ وہ انہیں کے ساتھ تضہرار ہے اس لیے اس کو چوری چھیے سے کھیک جانا پڑا اس کو معلوم بھی نہ ہوا کہ 3 سے 18 جون تک لارٹس پر کیا پچھ گزرگئی ۔ عرب جب وادی سر بان کے شالی سرے پر نیگ تل پچھ کے تو لارٹس غائب ہوگیا اور واپس اس طرح عرب جب وادی سر بان کے شالی سرے پر نیگ تل بچی ایک لیے ہے کہ ترمیس ملی بور با ہے لیتی ایک لیے ہے کے لئے تو کیمپ کو اس کی کو کی خبر میں ملی بواگیا وہ شام کی چہل قدی سے واپس ہور با ہے لیتی ایک لیے ہے کے لئے تو کیمپ کو اس کی کو کی خبر میں ملی بور با ہے اس کی بو چھاڑ کر دی گئی لیکن وہ جواب دینے بھی اور کتر اجا تا تھا۔

صرف اناكبتا-" كهوبات نبيل بعلبك بوآيا-

کیکن ای ''بعلب ہو آیا'' والے فقرے ہے 5 سومیل کے سفر کی داستان پوشید و پھی وہ زوں کے پڑاؤ اوران کی افواج کے درمیان نیز چرمن اضروں کی مجلسوں میں گھومتا گھامتا پھرا۔ نا قابل بین خطروں ہے اے گزر نا پڑا ہوگا۔ اس لیے کہ ترک کر فارشدہ جاسوسوں ہے راز معلوم کرنے کے لیخت ہولکا سزاکیں دیتے تھے اور معاانیں پھانی وے دی جاتی تھی یا قل کردیا جاتا تھا۔

لارٹس نے فوجی صدرمقام کے جرمن عہدہ داروں سے ان کے آئدہ منصوبوں پر بخت کی اور سے ان کے آئدہ منصوبوں پر بخت کی اور ایس بھی گھل مل گیا اور ایس بھی گھل مل گیا اور کے ماتھ لوٹا جو آئندہ چل کر بہت کار آمد ثابت ہوئے وہ ترکوں میں بھی گھل مل گیا اور کے گرم گرم بحث مباحثوں میں بھی شریک رہا جس میں اس پرخور کیا جاتا تھا کہ عربوں کے اس انبوہ کے کار آمد کا میں بھی شریک رہا جس میں اس پرخور کیا جاتا تھا کہ عربوں کے اس انبوہ کے

متعلق کیا کیا جائے جن کی طرف سے جنوب میں خطرہ لگا ہوا ہے اس نے بڑے ہی شخنڈے دل سے اس پر اتفاق کیا کہ 'اس دیوانہ انگر پر کو پکڑے جانے کے بعد (اوروہ بہت جلد ہی پکڑ لیا جائے گا) سخت سزاد بنی جاہے جو بے شار مزاحمتوں کا سبب بناہوا ہے۔

چند گھنٹے اس نے وشق میں بھی گزارے اور فلہ کا تاجر کے بھیں میں ان اشیاء کی خرید وفروخت کرتا پھرا جواس کی ملکیت نہ تھے پچے عرصہ کے لیے وہ درزیوں کے ملک میں گھومتا پھرا۔ نزکول کے ایک بیمپ سے جب معلومات حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ نظرنہ آیا تو اس نے عورت کا روپ وھارن کرلیا۔

بیسولہ روز تمام کے تمام اس نے وٹمن کے ملک میں ان لوگوں کے میل جول میں گزار ہے جو چند ہی سکوں کے بدلے اس کا راز افشاء کر سکتے تھے۔ عربوں کی محافظت سے خود کو علیحدہ ہونے کی ساعت سے لے کرواپسی تک وہ اپنی جان بھیلی میں لئے رہااور اس کے متعلق کہا تو ہیا کہا'' پچھ بات نہیں بعلیک ہوآیا۔''

بیابیاجواب تھاجو بچدا پی مال کو بچھ دریتک غائب رہنے کے بعد دیا کرتا ہے۔ تم قیاس کر سکتے ہوکہ مال اپنے بچدے بھی کو چھے گی۔ '' کہال گئے ہوئے تھے بٹیا؟

مختلف عمروں اور تمام ملکوں کے بچے حسب عادت یہی جواب دیں مے اونصد امیس او تھیل رہاتھا۔

کہنے سننے میں اور تیار بوں میں کا فی وقت گزر چکا تھا۔اس لیے لارنس کی اپنے پر اسرار سفر ہے واپسی کے دوسرے ہی دن عقبہ کی مہم کی دوسری منزل شروع ہوگئی۔

یہ جماعت پانچ سونتخب آ دمیوں کڑے سواروں اور ریگتان کے منجے ہوئے لڑنے والول پر مشتل تھی۔ پانی کے اسکلے مرکز بیرتک تو سنر تیزی سے طے ہوگیا۔ لیکن بید معلوم کر کے لارنس کو ناخوشگوار جیرت ہوئی کہ دو کنوؤں کو ترکوں نے اثرادیا ہے اور پانی کوز ہر آ لود کرنے کے لیے مرد داونٹ ان میں ڈال دیے بین ۔ بلا شہر تحمٰن کوسر بان میں جمع ہونے والے عربوں کی تعدداد کی طرف سے شہ

پیدا ہو گیا تھا۔اور وہ اس علاقہ کے پانی کے ذخیروں کو تباہ کر کے ان کی نقل وحر کت کوروک دیتا جا ہے تھے۔

اس کے معنی مزیر تعویف کے تھے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ترک کیا کیا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نیز ان قبیلوں سے دوئ گا نشنے کے لیے جوعقبہ کے راستہ پر قابض تھے۔جنوب کی طرف قاصد دوڑائے گئے۔لارٹس جنم کی طرف بڑھا جہاں کنویں جزوی طور پر تپاہ کئے گئے تھے اور یہاں بھی اور زیادہ چتی وقت ان کنووں کوآب رسانی کے قائل بنانے بیں صرف ہوگیا۔

پانی عن سب سے زیادہ چیتی چیز تھا۔ایک وقت کی غذا کونظر انداز کیا جاسکتا تھالیکن پانی پر موت و حیات کا انتصار تھااور ہر تباہ شدہ کنوال موت کے بہت زیادہ قریب آ گلنے کا امکان پیدا کردیتا تھا۔

تیزی اور بے چینی سے کا م کر کے انہوں نے کنوؤں سے کوڑا کر کٹ اور پھروں کو ہا ہر لگالا۔ جوڈ انکامامیٹ سے اڑا کران میں جھونک دیئے گئے تھے۔ آخر کارپائی تک رسائی نصیب ہوئی جس سے اونٹوں اورانسانوں کی جان میں جان آئی۔

ترکول کی اس نارواحر کت کا تو ڈخروری تھا اس لیے لارٹس نے ریلو ہے پرایک فوری حملہ کی
تیاری کر لی تا کہ ان کی اتوجہ صحرائے حربوں ہے ہے کراپٹی قریب تر مصیبت کی طرف مرکوز ہوجائے۔
یہ ایک پر تحفی صورت حال تھی ۔ ترکول نے کنوؤل کو تو اڑا ویا تھا اور خود یہ بھی بیٹھے تھے کہ "
اس پر حملہ آور عربوں کا خاتمہ ہے۔ "چند ہی میل کے فاصلہ پر ماآن کی ترکی کا فظ فوج بھی اس صورت
حالت ہے ہے انتہا خوش تھی اس لیے کہ یہال سے سواروں کا ایک دستہ گستا خ عربوں کی تاویب کے
لیے وادی سربان کو گیا ہوا تھا۔ وو سمجھے کہ عربوں کے خاتمہ کے لیے اتنا ہی کا فی ہے۔

جوبات ان کے علم میں نہتی وہ پہتی کہ عرب ان کی نظر بچا کرنگل پیکے تھے اور سواروں کا دستہ گویا جنگلی ہنس کے پیچھے دوڑ اچلا جار ہاتھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہتھا کہ '' ذکیل عرب' ان کنوؤں تک پہنچ پیکے ہیں جہاں پانی کافی مقدار میں تھا۔

لارنس بوی پھرتی ہے مذریرالحج کے ریلوے اشیشن تک جا پہنچا جو ما کن سے چند ہی کیل جنوب میں واقع تھا۔ یہاں کے محافظ دستہ نے 500 گرجتے عربوں کو جو دیکھا تو بھو ٹیکا ہو کررہ گئے اور مشتقرکی چوکی پر بھاگ کر پناہ لی اور لارنس کواپنے کام میں مشغول دیکھتے رہے۔

لارٹس نے بھک سے اڑجانے والا ہادہ اس طرح پھیلا یا کہ دس پل اوراس کے درمیان کی رہیا ہے۔
رہیان کی اڑ اور پنے کے لیے کافی تھا۔ ہرو فعد کے اڑنے میں پھروں اور گردو خبار کا طوفان بلند ہوتا اور شال وجنوب میں ترکوں کی چوکیاں ان دھا کوں کوئن میں کر بدھواس ہوجا تیں۔ مشقر کے ترک عہدہ دار لا رٹس کورو کئے میں بے بس تھے اور دہشت آفریں برقی تارا اوھرادھر دوڑ ارہے تھے کہ بزاروں عرب ہم پر پڑھ قد کے جیں۔ لائن تباہ کردی گئی پلول کو اڑ او یا گیا۔

لارٹس بس یکی جاہتا تھا کہڑک بدحواس ہوکرادھرادھردوڑنے لگیس تو وہ ایک بہت ہی اہم چوکی اہال لسان پرضرب لگا کر ریلوے لائن سے اس کا تعلق ہالکل توڑ وے اس چوکی سے دروَ Neghelshtar کی محافظت ہوتی تھی اور جب تک اس پر دشمنوں کا تسلط ہاتی رہتا لارٹس کا عقبہ تک پہنچنا ناممکن تھا۔

Neghelshtar یہاڑی کا نام ہے۔ جہاں سے چندف کا تنگ و طوان راستہ یہاڑی کا نام ہے۔ جہاں سے چندف کا تنگ و طوان راستہ یہاڑی کا نام ہے۔ جہاں سے چندف کا تنگ و طوان ہا روک پر گہری کے پیچا تا ہے۔ بیا تنا و طوان ہے کہ تیج و شم کھا تا ہوا نیچے تک پہنچا ہاں کے دونوں باز ووک پر گہری کھا ٹیوں میں محض نشیب ہیں گر کر مرجانے کے کھا ٹیوں میں محض نشیب ہیں گر کر مرجانے کے تنجے۔ جب تک اس درہ پر ترکوں کا قبضہ باتی تھالا رنس کا اس میدان تک پہنچنا ناممکن تھا جہاں سے عقبہ کی سروک شروع ہوتی تھی اور اگر وہ اس کو فقتی کر لیتا تو اس کے لیے راستہ صاف تھا اور ترکوں کو لائن کی طرف چھے ہے جہ جانا پڑتا۔

بیاکام بظاہر بہت آسان معلوم ہوہ تھا۔ لیکن لارٹس نے جب سنا کہ Abael ابال السان کی محافظت کے لیے بجائے مختصری فوج کے 900 طاقتور سپاہیوں کا دستہ مشین محنول ہے لیس موجود ہے تواسے زبردست دھچکالگا۔

اس کومر کر نالو ہے کے پنے چہانا تھا۔ لیکن لارٹس نے ہمت نہیں ہاری۔ ترک سدھے ہو ۔ تھے۔ خند قوں میں اور چوکیوں سے لڑنے کے لیے ان کی تربیت ہوئی تھی اور عرب کوریلالزائیوں کے ماہر تھے کمین گا ہوں سے کولیاں چلانا مچھاپے مارنا اور بھاگ جانا جانتے تھے لارٹس نے موچا کہ آئیں عربوں کی مددے ترکوں کواننا خند کردینا جاہیے کہ بالآخروہ بھاگ کھڑے ہوں۔

عین اس وقت جب کرترک پر گیا و ڈھلوانوں پر اپنے خیموں میں چین کی نیندسوئے ہوئے سے لئے لائن فوج کی گئیز ہوئے ہوئے سے لئے لائن کا جول بیں گئیز ہوں کی کمین گاہوں میں بھیج دیا ترف نے اپنی فوج کی گئیزیاں بنا کئیں اور ہر گلزی کو اطراف کی پہاڑیوں کی کمین گاہوں میں بھیج دیا ترف کی شنڈی گھڑی تھی ۔ اور لا رفس اس قاصد کا المتظر تھا جو آ کر بیہ کہنے والا تھا کہ دیا اور سرئے کی شنڈی گھڑی تھا۔ میکر ان کا سند ہا ب ہو جا تا تھا۔ میکر ان کی ان کی ان کی ان کی ہے گئی ہندوق اٹھا کر کندھے سے لگادی۔ دیمشن کے کمپ کی جول ہی بینوش آ کند فبر لی اس نے اپنی بندوق اٹھا کر کندھے سے لگادی۔ دیمشن کے کمپ کی طرف اس کی پہلا فائیر ہو تا ہی تھا کہ عربوں نے کمین گا ہوں ہے گولیوں کی بوجھا ڈ شروع کردی۔ طرف اس کا پہلا فائیر ہو تا ہی تھی کر بول نے کمین گا ہوں ہے گولیوں کی بوجھا ڈ شروع کردی۔

رک چینے چلاتے 'برتیمی سے گڑ بڑا آگر اپنے نیموں اور کمبلوں سے ہا ہرنگل آئے۔
لارٹس دوسرے ناگہانی تملہ کے لیے بھی تیار تھا ۔ عربوں کے پاس Mountain فتم کی بندوقیس
تقیس۔ان سے فوراً کام لیا جانے لگا۔ شلوں کے پیٹ پڑنے پرعرب بننے لگے۔عرب اس چٹان سے
اس چٹان پر بھا گے پھرتے تھے۔ کمی ایک حالت میں کھڑے نہ ہونے کے سب ان کونشانہ بنانا بھی
مشکل ہو گیا تھا کہیں کہیں ایک آ دھر کہ بازوؤں کو ڈ ھیلا چھوڑ کر زمین پرگر پڑتا اور جان دے دیا۔
بعض ایسے تھے جوز خموں کی مرجم پٹی کے لیے گھٹے ہوئے کھک جاتے۔

صبح کی شفتری ہوااب ختم ہو پھی تھی۔ چٹا نیں اتنی گرم ہوگئی تھیں کدان کے بیچے پناہ لیما مشکل ہوگی تھیں کدان کے بیچے پناہ لیما مشکل ہوگیا تھیں کہ ان سے میں نہیں لیا جا سکا ہوگیا تھی اور مسلسل چھوٹے رہنے ہے بندونی بھی اتنی گرم ہوگئی تھیں کہ انہیں ہاتھ میں نہیں لیا جا سکا تھا۔ ترکوں کو بید دعو کد دینے کے لیے کہ پہاڑیاں آ دمیوں سے پٹی ہوئی ہیں۔ اب چٹان پہ چٹان دوڑ نا بھی مشکل ہوگیا تھا۔ خود عرب بہت جلد جلد تھکتے جارے شے اور پانی کی پوتلیں تقریباً خال ہو چکی تھیں کہ لیکن تخت دعوب کی اذبت کے باوجود لارنس کو بہر حال لڑائی جاری رکھنا تھی۔ چٹا نیں اتنی گرم تھیں کہ

نشانہ جمانے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو زبین کی گری ان کا گوشت جلا ڈالتی۔ بندوقوں کا او ہااس ہے بھی زیادہ گرم تھا۔ حرب بھی سیح وسالم فی کرٹیس نکل رہے تھے کی چٹان کے بیچھے پڑی ہوئی ٹائلیس یا کسی چٹان کے چھچے پر ننگتے ہوئے ہاتھ اس قربانی کے خاموش گواہ تھے جواٹیس اپنی جٹک آڑاوی میں ویٹی پڑی تھی۔

پیاس کا مارا ہوالا رنس سامیہ میں دم لینے کے لیے ایک چٹان کے پیچھے ہولیا اور عین ای وقت بوڑ ھاا عدااس کے قریب آن پہنچا اور یوں طعنے سانے لگا۔

ہد کیا حمافت ہے صرف بکواس ہی بکواس اور کام پھے بھی نہیں۔ گری نے لارنس کو بہت بد مزاج بناویا تھا۔ اس نے بگو کرکہا۔

" بالكل غلط كہتے ہو-سارى مصيبت بيہ كہتمبارے آ دى بندوق چلاتے تو بہت ہيں كين نشا ند بہت كم كو بناتے ہيں۔

اعدااتنہا کی غضب ناک ہو گیااور چیخ کر گھوڑ الانے کا تھم دیتے ہوئے تیزی سے پہاڑی کاوپر بھا گا۔اس کے بعض آ دمی بھی اس کے پیچھے جھٹے لارنس بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر جا پیٹچا جہاں غضب ناک اعدا کھڑ انتمیں کھار ہاتھا۔

لارنس نے ہوچھابہت خوب!اب کیا ہوگا۔

اعدائے جواب دیااونٹوں پر بیٹھ کرمیرے پیچھے آ وَاگرید دیکھنا چاہتے ہوکدا یک بوڑ ھا آ دی بھی کیا پچھ کرسکتا ہے۔

قبل اس کے کہ اس کوروکا جائے وہ گھوڑ نے پر سوار ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ پانچ اور گھوڑ نے سواروں نے اس کی تقلید کی ۔ للکار کر اپنے آ دمیوں کو پہاڑی سے ہٹ جانے کا تھکم دیتے ہوئے لارنس اپنے اونٹ کی طرف جھپٹا۔ وہ جوش سے و اوا نہ ہو کر دوڑ پڑے اور جب اپنی سوار یوں پر سوار ہوئے تو آئیس ایک تیز چیخ سائی دی۔ اور معا بعد اعد اپہاڑی پر سے چیٹم زون بی راست ترکوں پر حملہ آ ور ہوتا نظر آیا۔ اب صرف ایک کام باتی رہ گیا تھا۔ اگر چہ کہ بیر بظاہر موت کے گھاٹ اتر نامعلوم خود بے داغ نکل آیا تھا۔

چنر گھنٹوں تک عرب ترکوں کے کمپ میں مال فلیمت کی تلاش کرتے مردول کے جسم سے
وردیاں اتارتے پھرتے رہے۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن تصبح میں بیشتر آ دمی اپنے لیم چوڑے
عربی لہاسوں کے او پرسیا ہیوں کا چھوٹا چست کوٹ پہنے ہوئے تنے۔ ہرایک کے کندھے پرایک ہندوق
لگلی تھی بعضوں کے پاس دو بیاس سے بھی زا کدر بوالور تنے اور بعض ایسے تنے جن کے پاس چھرے
تنے۔ان میں کا ہرایک ایک چلا پھرتا نو جی گودام دکھائی دیٹا تھا۔

عقبہ کی طرف آخری چیش قدمی شروع کرنے سے پہلے ایک اور چوکی کوسر کرنا تھا جو بہت عجک وادی چیں واقع تھی۔ بیکوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ چوک پہاڑی کی عین چوٹی پر واقع تھی اور اگر وہاں کوئی مشین گن ہوتی تو حملہ آور کا چوٹی تک وینچنے سے پہلے ہی خاتمہ ہوجانا بھیٹی تھا۔

یہاں پھر لارنس کی غیر معمولی قابلیت کی دوسری مثال ملتی ہے کہ کس طرح اس نے ایک عجیب اور انو تھی صورت حال ہے بہتری کی صورت نکالی۔

عربوں نے جب چوکی کود یکھا تو جا ندکی روشنی میں چنان کی چوٹی پرنظر آنے والے صاف منظر کی طرف اشار و کرنے گئے۔انہوں نے بوے اکھڑین سے کہا کہ چوکی پر حملہ کی کوشش کرنا و بوانہ پن ہے۔

لارنس بنس پر دادر کہا کہ ہم آج ہی رات کواس چوکی پر قبضہ کرلیں گے۔ عرب مشتبہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔

لارنس نے کہا۔ گھنٹہ بحر میں جائد کی روشن غائب ہو جائے گی اور اس وقت ہم حملہ کر دیں کے عربوں نے دوبارہ اسے شہر کی بظر سے دیکھا۔ آ سان کی وسعت جائد کی فٹک روشن سے جگمگار ہی تقی۔ابر کانام ونشان بھی ندتھا۔

لارنس نے اصرار سے کہا۔اے طعنہ دینے والو! چانداب غائب ہوجائے گا۔ پکھودیر کے لے آسان کی فضاء سے رو پوش ہوجائے گا اور ہم دشمن پر قابو پالیس کے۔لارنس جاننا تھا کہ اس رات ہوتا تھالیکن اعداکی مدد ضروری تھی۔ لارٹس نے ینچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اتنا ہے دم ہو چکا تھا کہ چکے اس بھا تھا کہ جگے نہ سکتا تھا۔ اشارہ پاتے ہی اونٹ والوں نے ازخود رفتہ ہو کرتا خت کردی۔ پہاڑی پر گولیاں بر نے لکیس ۔ شہرواروں کی صفوں میں نامبارک رفنے پڑ چکے تھے۔ جس کے بعد اونٹ والے ہما گتے ہوئے جس کے بعد اونٹ والے ہما گتے ہوئے جسکھٹے کے راستے پر پڑ لئے۔ لارٹس کے دونوں ہاز ووں سے ان لوگوں نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ ہاتھ بلند کر لیے اور جوں ہی جھٹ پڑے ایکا کیک پر بیبت طریقتہ پر بدحواس اونوں کے ہانووں بنانووں بنانووں کے ساتھ باتھ بلند کر لیے اور جوں ہی جھٹ پڑے ایکا کیک پر بیبت طریقتہ پر بدحواس اونوں کے ہانووں بنانووں بنانور بنانووں بنانووں

طبی امداد کا کوئی موقع ندتھا پس جو گھائل ہو کر گرا وہ ختم ہو گیا۔ ترک مقائل ہیں اپنی صفوں ہیں جے ہوئے تھے۔ شد سواروں نے ان پر ضرب لگائی اوران ہیں گھس پڑے اور درخ بدل ہرل کران کے میمنہ وہیسرہ پر حملے کئے۔ لارنس کی سرکروگی ہیں اونٹ والے ترکوں کو چیتے ہوئے ان ہیں گھس پڑے اور داکیں ہا کیس طرف بلٹ کران کو محصور کر لیا ہے سب پچھ آ نا فانا وم کے وم ہیں ہوگیا جو تاخت پہلے ناممکن دکھائی و پی تھی وہ اب فتح ہیں بدل گئی تھی ڈھلانوں پر 300 سے زائد لاشیں ہے تر تیب پہلے ناممکن دکھائی و پی تھی وہ اب فتح ہیں بدل گئی تھی ڈھلانوں پر 300 سے زائد لاشیں ہے تر تیب پڑی ہوئی تھی اور ان بھی کے فیموں کے باقیات کے قریب 200 ترک قیدی پکڑ کر جکڑ لیے گئے تھے اور جو باقی تھے وہ تگ واویوں ہیں ریلوے کی طرف بھا کے جارہ سے تھے۔ انتقام کے پیا ہے عرب نعرے میں کو اپنے منصوبوں کا انبیام نظر آنے لگا۔ وہ اس پر بھٹکل نعر کر گئی اس کا میچھ ہے۔ لارنس نے اطمینان کی گہری سائس کی۔ اعدا کے بلد کے پیچھے جو بچھوٹی نشتا خت کی گئی اس کا میچھ ہے۔ لارنس نے اطمینان کی گہری سائس کی۔ اعدا کے بلد کے پیچھے بیٹوں کر سکتا تھا کہ حرف گھند بھر بھو اکہ لارنس کو اپنے منصوبوں کا انبیام نظر آنے لگا۔ وہ اس پر بھٹکل بین جا کیس گی۔ یقین کر سکتا تھا کہ حرف گھند بھر بھی میں ترکوں کی مضور کھندی موت اور تبابی کا مقتل بین جا کیس گی۔

عقبہ کے لیے راستداب کھلا ہوا تھا۔ اعداجوخون کی بیاس اور تاخت کی بیجان سے دیوانہ ہور ہاتھاوا پس آیا اس کے پہتول کے غلاف بٹس گولیوں سے سوراخ ہو گئے تھے۔اس کی دور بین پاش پاش ہو پھی تھی اوراس کی تلوار کی میان کی دھیاں اڑگئی تھیں۔ جب اس کی سواری کا گھوڑا گولی کا نشانہ بن چکا تو اس نے پاییادہ قتل وخون جاری رکھا۔اس کے لیاس بیں نصف درجن گولیوں سے سوراخ ہو گئے تھے لیکن عجیب جیرت ہے کہ وہ -4

سکوت اور خاموثی کا خیال ندر کھ کرعرب آ مے بوعے اور جب چٹان کی چوٹی پر پہنچ تو حمبری نظرے ہر منظر کو و پکھنے گئے۔ لارنس خوش تھا کہ اس کی تو قع کے مطابق اس کا منصوبہ بروئے کا رآتا جا رہاہے۔

تمام ترکی فوجیس عقبداور عقبہ کی چوکیوں پر بلالی گئی تھیں۔ انہیں ایک جملہ کا خوف لگا ہوا تھا لیکن سمندر کی طرف ہے!

بن کا حتیاط ہے لارٹس اپنے آ دمیواں کو دادی اکتم Ithem ہے لے کر گزر گیا جس کے بعد دوایک نے اقدام کے لیے تبار ہوگئے۔

لڑائی کی خبریں اور عربوں کی کامیانی کی اطلاعیں پہاڑی خانہ بدوشوں میں بھی سیسینے لگیں اوروہ دو دو تین تین کر کے اس طرف تھنچ چلے آتے تھے اور شریک ہوتے جاتے تھے۔ لارنس نضول لڑائی لڑٹا پہندئیس کرتا تھا۔ آ دمیوں کی جانیس تلف ہونا اسے گوارار نہ تھا اور یہ بات بھی اسے گوارا نہ تھی کہ خودراست کی ہلاکت کی ذمہ داری اسے سرلے۔

سفید جینڈے کی پناہ لے کراس نے ترکی عہدہ دار سے ربط صبط پیدا کیا اور اس سے بات چیت کی اس سے قبل دوسفید جینڈوں والے قاصد کولی کا نشانہ بن چکے تتے۔ ترکی عہدہ داروں نے جیرت اور کمی قدرخوف سے ان دہشت ناک فوجوں کو ویکھا جولارنس کے پیچھے کھڑی تھیں۔

لارٹس نے کہا! بیٹو آپ جانے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں اور لحد برلحد طاقتور ہوتے جارہے ہیں اورآپ ندتو چیچے ہی ہٹ سکتے ہیں اور ندآ کے ہی ہوھ سکتے ہیں۔

لارنس اس وقت تک خاموش رہا جب تک کریے کھی ہوئی حقیقت اس کے ول میں اتر ندگی اور پھر بالکل غیرارادی طور پرکہامیرے آ دمی فضب ناک ہور ہے ہیں آئیس ترکوں سے نفرت ہے۔ ترک عہد ہ دارنے اس پست قدمسکین چبر کے لیکن تیز آ تھوں والے شخص پر نظر دوڑ الی۔اس کے لفظوں کا تحکم' اس کی پراسرار وضع قطع' اور نا قابل گزر پیاڑوں سے لائی ہوئی اس کی چیوٹی می فوج مران يرف والانتار

یہ ایک انو کھا منظر تھا۔ لارنس کے ہر قول وفعل پر عربوں کو ایسا اعتباد ہوتا کہ وہ اپنی فہم و بصیرت سے قطع نظر کر کے اس موعودہ فسوں گری کا کر شمہ د کھنے کے لیے چٹان کے سامیہ میں کھڑے ہوگئے۔

ایک گھنٹرگز رگیا۔لیکن آسان پرابرکا کوئی گلزاہمی نمودار شہوا۔ یکا کیک کرب نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ سرون کے خم کی طرح چائد پرسابیسا آھیا تھا۔ عربوں نے چیرت سے منہ کھول دیا اور تشکی بائد سے دیکھنے گئے۔ سابیہ بڑھتا گیااورانہوں نے اپنے قائد کی طرف نگاوڈ الی۔

لارنس نے سر ہلا دیا۔ گویاوہ کہدر ہاتھادیکصا! میں یکی کہتا تھانا!

پہاڑی کی چوٹی پر تو ہم پرست ترکوں کا دھیان بھی اس سامید کی طرف دوڑ گیا تھا۔ان کے نزدیک مید بلائے آسانی تھی۔ان کے نزدیک مید بلائے آسانی تھی۔انہوں نے سمجھا ابر سے پاک صاف آسان پرکوئی بڑی بلا چا ندے روشنی چھین رہی ہے۔موماً خیال کیا جاتا ہے کہ بلا کے دفعیہ میں آ واز بہت اثر رکھتی ہے اس خیال سے وہ اپنی سنسان چوکی کے باہر کھڑے برتن اور تھالے پیننے گے اور اپنی شہائی او پی آ واز میں چیخنا چلانا شروع کیا۔

انہوں نے اس بلیاتی سامید کی طرف بندوقیں بھی سرکیں۔ان کی تمام مناجاتوں 'بدوعاؤں اور چی ہوگیا۔جہ بالکل تاریکی چھاگئی اور چی وہا کہ اور چی استریک بیٹنی طور پر چا ندنظرے تو ہوگیا۔جہ بالکل تاریکی چھاگئی تولارنس شک راستہ سے اپنے لوگوں کو لے کراو پر چڑ ھااور بین اس وقت جب کہ ترکوں کا خوف و ہراس اپنی انتہا ءکو پیٹی چکا تھا۔۔۔۔اس سے اپنی انتہا ءکو پیٹی چکا تھا۔۔۔۔اس سے بالکل دو پوٹس ہو چکا تھا۔۔۔۔اس سے بھی ذیا دو بدھگوں سائے ان کے اطراف بھی ہوگئے اوران کی سیدگری کا و بیں خاتمہ ہوگیا۔

لارنس کے اس کارنامہ کی حربوں میں دھوم کی گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا گا کہ بیقینا کوئی مافوق البشر ستی ہے۔ اس لیے کہ آسمان تک اس کے زیرافتد ارہے اس نے استے روش جا ند کومضر خیال کیا اس لیے اس کی روشی ہی ختم کردی۔ خدا کی پناہ! جوشن سے تک کرسکتا ہو وہ سب پچھ کرسکتا بھی ضروری تھا۔

اس کے پاس نہ تو چید تھا اور نہ ہی غذا " کولہ بارود بھی بہت کم تھا۔

یہاں نے ڈیڑھ مومیل پر سوئز واقع تھا اور داستا ہے کے ہوئے ریگتان ہے بھی

برتر ریگتان میں ہے ہو کر گزرتا تھا۔ پھرایک دفعہ لا رنس کو طے کرنا پڑا کہ قاصد کو دوڑائے یا خود جائے۔

اب بھی اس نے وہی کیا جواس کے لیے کھی ہوئی حقیقت تھی۔اس نے 8 شتر سوار اور 8 اونٹ اپنے فتخب کے جواوروں کی نسبت بہتر حالت میں شے اورا پنے لیے بھی بہتر ہے بہتر اونٹ کا انتخاب کرلیا جو وہاں میسر آ سکتا تھا۔اس کی اسے ضرورت بھی تھی۔ گزشتہ مہینہ دورتقر بیا 50 میل ہرروز کے صاب سے سفر کرتا رہا تھا اور اس آ خری سفر میں اس نے کوشش کی کہ اس ریکار ڈکو بھی توڑ دے۔اگر وہ قاصدوں کو بھی جانورو وہ پہنی بھی جاتے تو 99 فیصد ان پر یقین نہ کئے جانے کا امکان تھا۔اس لیے کہ عقبہ کوفتے کرنے کے لیے 600 میل کا بھیر رگا کرآ نا ایک ایسا منصوبہ تھا جس سے بہت سے بہت دویا تین آ دی واقف سے اور دو دبھی اس کے امکان پر بھشکل یقین کر سکتے تھے ۔قوی امکان اس منصوبہ کے طاف شے۔اس لیے ضروری تھا کہ اس سفر جس کے اس منصوبہ کے طاف شے۔اس لیے ضروری تھا کہ اس سفر جس گھی ارٹس خود ہی تا وہ اس کے امکان پر بھشکل یقین کر سکتے تھے ۔قوی امکان اس منصوبہ کے طاف شے۔اس لیے ضروری تھا کہ اس سفر جس گھی ارٹس خود ہی تا ہی ارش خود ہی تا ہی اور تا کہ کہ کری تا ہی کہ کھی کہ ان اس خود ہی تا ہی کہ کہ ان اس منصوبہ کے طاف شے۔اس لیے ضروری تھا کہ اس سفر جس بھی کا رئس خود ہی تا ہوں تا ہے۔

یدایک اذیت رسال اور منگدلانہ سفر تھا۔ لارٹس اپنی زائل شدہ قوت کو اکسانے کے خیال سے اپنے ساتھیوں کوخود ہے آ گےرکھا۔ اس ڈیڑھ سوسیل سے زائد فاصلہ میں 70 میل کے اختیام پر صرف ایک جگہ پانی کا ذخیرہ تھا۔ لارٹس بیمال پہنچا بھی اور بیمال سے گزر بھی گیا۔

نو تمطیح ہارے آ دی۔۔جن میں سے 8ریکتان کے پیدائش اور نوال البت اجنبی ملک کا تھا۔ بینا کی پیدائش اور نوال البت اجنبی ملک کا تھا۔ بینا کی پیاڑیوں کے ریکتان میں خود کو اور اپنے اونٹوں کو آھے دھکیلے چلے جاتے تھے۔ جب ایسا محسوس ہونے ریگا کہ اس ریکتان کا کنار و بھی لمے گائی نہیں تو ال شط نظر آیا۔ یہاں ایک چھوٹی سے چھاؤٹی تھی جوسوئز کے کویا مخالف جانب واقع تھی یہاں عمو ما فوجیس رہا کرتی تھیں کیکن اب ویران تھی۔ اس خالی محارث کو ارنس دیکت اجال مجرر ہا تھا کہ اسے ایک فیلیفون نظر آیا۔ بات کرنے پرسوئز سے فیلیفون کا جواب ما۔ ایک ایسی چھاؤٹی سوئز والے جبرت زوہ فیلیفون کا جواب ما۔ ایک ایسی چھاؤٹی ہے قائی کی آ واز من کرجو خالی کردی گئی تھی سوئز والے جبرت زوہ

ان سب نے مل کراس کو بالکل مفلوب کرویا۔

تركى عبده دارتے كها\_" من دست بردار موتا مول \_"

اوراس کے معابعد کہا۔ بیس کس کے حق میں دست بر دار ہونے کی عزت۔۔۔ لارٹس نے اس کے منہ ہے بات چیشن کی اور اپنے چیچے آ دمیوں کو ہاتھ کے اشارے ہے بلایا اور کہا۔

تم شریف مکدی ان افواج کے حق میں دست بردار ہوجاؤ۔

لارنس پلٹ کراونٹ پر سوار ہوگیا۔اورا پنے آ دمیوں کو ہاتھ کے اشارے ہے آگے ہو ہے کا تھم دیا بس پھر کیا تھا ڈھلانوں پر سے سمندر تک پہنچ کے لیے جمنو نانہ گڑ ہو کے ساتھ دوڑ شروع ہوگئی ۔جہاں پہنچ کروہ اطمینان کی گہری سانسوں میں گویا نہا گئے۔۔۔۔اوراس طرح عقبہ فتح ہوگیا۔ ان کے فشک جس تسکین پخش یانی کومس کرنے کے مشتاق تتھے۔

کین لارنس کو بہال بھی آ رام کہاں! اس کے سارے آ دی بھوکے تھے۔ کئی دن ہے آئیں

ہبت کم غذا ملی بھی۔ اور بہاں اس بندرگاہ میں پانچ سولانے والے سپاہیوں اور سات سوقید یوں کے

اضافہ کے سبب غذا بہت عرصہ تک کھالت نہیں کر سکتی تھی۔ عربوں کا خیال تھا کہ قید یوں کو بھو کا ہی رکھا

جائے کیکن اس کو جائز نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ وقتا فو قتا اونٹوں کو ذریح کرنے ہے بھی کام چل سکتا تھا لیکن اونٹوں کی شدید شرورے تھی۔ اس لیے کہ صحرا میں بھتھیا رہند پیدل فوج کی رفتار بہت ست ہوتی ہا ور موانہ موت سے مفرنیس ہوتا۔ عقبہ پہنچ کر اس نے اطمینان کی سائس بھی نہ لینے پائی تھی کہ پھرا ہے سفر پر روانہ موت سے مفرنیس ہوتا۔ عقبہ پہنچ کر اس نے اطمینان کی سائس بھی نہ لینے پائی تھی کہ پھرا ہے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔

آ رام کے چھوٹے چیوٹے وقلول سے قطع نظر لارنس اوراس کے ساتھی دومہینہ سے سلسل کوئ کرتے آئے تھے اورائی مدت میں خود لارنس کا بھلبک کا سخت دھاوا اور وہاں سے والہی بھی شریک ہے۔ اب اس کی جسمانی قوت تقریبا جواب وے چکی تھی لیکن اس کی مدو تھے بغیر اس کے قریب ہے۔ اب اس کی جسمانی قوت تقریبا جواب وے چکی تھی لیکن اس کی مدو تھے بغیر اس کے قریبوں اور قید یوں کے لیے فاقد کشی کا انڈیشر کا ہوا تھا۔ عقبہ کو فتح کرنے کے بعد اس پر تسلط باتی رکھنا

راحت بقى جوخواب بى معلوم بوتى بقى\_

دوسرے دن وہ قاہرہ روانہ ہوگیا۔ اسمعیلیہ پرائی کوگاڑی بدلناتھی۔ وہ یہاں تخبرا ہوا ہی تھا کہ امیرا بھر دیمنز نظر آئے جوخود بھی قاہرہ جانے والی گاڑی کے منتظر تھے۔ لارنس ان سے بات کرنے کے لئے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ ایک ذرق برق جرنیل کی آ مدے سب اس کورک جانا پڑا۔

امیرا بحراور جرنیل دونوں چہل قدی کرتے رہے اور عبدہ داروں نے ہرطرف ہے انہیں سلامی دی لارنس تنکی ہاند ھے انہیں دیکھتار ہاا درائے میں ستنقل طور پر کدا شاف کا ایک عبدہ داراوراس کقریب آن پہنچا۔

عربی لباس میں ملبوس اس ذرائے ترالے آ دمی کا بیانہاک اس عبدہ دار کی سمجھ سے باہر تفا۔اس کی حیرت ابھی ختم بھی نہ ہونے یائی تھی کہ لارنس بول اجھا۔

"ميں امير الحرويزے بات كرنا جا بتا ہوں۔"

اس حقیر شکتہ حال عرب کی زبان ہے آ کسفورڈ کی خالص اگریزی جوئی تواسناف کا کپتان اتنا جیرت زدہ ہو گیا کہ اس کے التماس کا کوئی جواب اس سے نہ بن پڑا۔ اس لیے لارنس کو اپنا سوال دہرانا پڑا۔

اشاف کے عہدہ دارنے حمرت سے مند کھول دیا اور سنتارہا۔

لارنس! بینام اس نے کہیں سنا ہے معاً اس کو بیاد آ گیا وہ بڑے پر جوش انداز میں لارنس کو امیر البحرکے پاس لے گیا۔ لارنس وقت شائع کرنے کاعادی شقااس لیے فورا کہدا تھا۔

میں نے عقبہ فتح کرلیا ہے اور وہلاں میرے آ دمی بھوکوں مررہے ہیں۔ایک جہاز غلہ کی مجھے فوری ضرورت ہے کیا آ پ اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔

امیرا بھر ویمز اوران کے اسٹاف کے عہدہ داروں کا اعتاد قابل تعریف ہے کہ اس فتم کے میانوں پر ددوقدح میں وہ دفت ضا کع نہیں کیا کرتے تھے۔

بی خبرس کروہ چکراے گئے تھے اور اس مجیب انگریز کا نام ان سے اور من گھڑت قصول سے

" بيلو"اس آ وازيس موال جرت على وشبه بحى بحوتفار "كيا آپ بير ب موينز آن كي ليك مشق بجيج سكتة بين "

سے کہنا کہ ٹیلیفون لائن کی دوسری جانب کا آ دمی ہے ت کرصرف جیرت زدہ ہوگیااس کو گھٹا کر بیان کرنا ہے۔ اس کے نزد کی ساری کاردوئی سراسر جموٹی تھی۔ پھر ہی ہے کہ دو کشی بیسیخ کا مجاز بھی فنہیں تھا۔ اس لیے بید کا م اس کے صیغہ ہے غیر متعلق تھا۔ یہ بات کس کے خیال بیس آ سکتی ہے کہ کرا ہی کہ موثر کی طرح ، فر مائش پر کسی کو کشی بھی اس سکے گی۔ لارنس اکٹا گیا لیکن پھر بھی تن سے کام لیا اور دوبار و میلیفون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ جواب طان بڑے میاں۔۔۔۔ یا جو بھی تم ہو۔۔۔افسوس کہ میلیفون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ جواب طان بڑے میاں۔۔۔۔ یا جو بھی تم ہو۔۔۔افسوس کہ اس وقت میرے یاس کوئی کشی تبیس ہے۔''

" لیکن جھے کواس کی فوری ضرورت ہے۔ " لارنس نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ افسوس! بیاس وقت نہیں ہوسکتا صبح ہیں البند میں بھیج سکوں گا۔ کیااس سے آپ کا کام چل سکے گا۔

جی نہیں! بالکل صفائی کے ساتھ لا رنس نے اس سے کہا۔ اس کے بعد پھر لا رنس نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ۔اور اس سے بڑھ کر اور بہت پچھ کہا۔ لیکن سوئز کا بات کرنے والاعقبہ سے ٹیلیفون کا سلسلہ تو ڈیکا تھا۔

اس کے بعد ہی ایک دوستانہ آ واز سنائی پڑی اور تھوڑی می وضاحت کے بعد لارنس کا ٹیلی فون دوسرے تھکہ سے ملاویا حمیا۔

یبال اس کے التماس کی فورآپذیرائی ہوئی اور دونین گھنٹہ بعد سوئز کے عہدہ داروں کو ایک دہان پاک سرخ روعر فی لباس میں ملیوس مختص ساحل پرائز تا نظر آیا جوعر لی اورانگریزی دونوں زبانوں پر یکسال فقد رہے رکھتا تھا تے کہما نیا نداز میں جو بھی تھے دیتا اس کی فورافقیل ہوتی ۔

يبال اس خ كرم يانى كي السيل كيد فعدًا كيال بين اوربسر برسونا الصيمر آيا-بيالك

enconverse of the selection of

لارٹس کے اس غیر معمولی معرکہ ہے مصر کے فوجی صدر مقام والوں کو ایسا اچنہا ہوا کہ ان کے ہوش بہت دریش بحال ہوئے لیکن جر نیل اس بائے لارٹس کے منصوبہ پر دھیان دینے گئے۔ تین ماہ تک عقبہ میں مرکز کے قیام اشیاء کی فراہمی اور فوجیوں کی تربیت کے انتظامات کے علاوہ پھی اور نہ ہو سکا ۔ لا رٹس ایک آ دھ یا دو تین دن کے لیے ادھر ادھر مارا مارا پھر تا۔ اور ان معلومات کے ساتھ واپس کا ۔ لا رٹس ایک آ دھ یا دو تین دن کے لیے ادھر ادھر مارا مارا پھر تا۔ اور ان معلومات کے ساتھ واپس آتا جس کی اسے تاش رہا کرتی ۔ بیر پر خطر کام تھا اس لیے کہ ترک طلائی سکوں کی بیوی بنوی رقیس لا رٹس کا کھوج لگانے پر صرف کر رہے تھے جوان کے لیے انتہائی وبال جان بنا ہوا تھا۔ ترکوں کے جانسوس ہر جگہ کھیے ہوئے تھے اور اس بات کی کوشش میں گئے ہوئے تھے کہ لا رٹس کو کئی جگہ گھیر لیں۔

محض ڈاکنامنٹ کے ایک منظ طریقد کی آ زمائش کے لیے لارٹس نے دیمبر 1917 میں ایک بڑا بھاری جرات آ زماد ھاوار ٹر آ وراکی ریلوے لائن پرکیا۔

عموماً اس کام کی وہ بذات خودگرانی کرتا اوراس موقع پراس ریلوے لائن پر کسی ریل گاڑی کی آید کے انتظار میں اسے چندروز کے لیے تفہر جانا پڑا اسرنگ بچھادی گئی تھی اور لارنس نے اس قطعہ زمین پر جس کے بیچے ایک سرنگ کودوسری سرنگ سے ملانے والے تاریجھے ہوئے تھے بڑی احتیاط سے ریت اس طرح پھیلادی کہ ذمین بالکل طبعی اور بے خلل معلوم ہوتی تھی۔

آ خر کارر بل دھوال اڑاتی آ کیٹی اور جب اٹجی اس مقام پر پیٹھا جہال سرنگ بچھی ہوئی تھی تولا رنس نے اس کے اڑانے کا تھم ویا۔ وستہ کا یٹھے کی طرف حرکت کرنا بی تھا کہ اٹجی ہوا بیس اڑ گیا اور چھھے کے سارے ڈے پٹری سے اتر گئے اول تو انہوں نے بھا گنائیس چاہا بلکہ بھا گئے اور منتشر ہونے وابسة ہوتا جاتا تھا جونو جی اور بحری طلقوں میں گشت لگا یا کرتے تھے۔ غلہ جہاز میں بھرا گیا اورای وقت عقبہ بجوادیا گیا۔

اس تضن کام کی طرف ہے لارنس کواظمینان ہو گیا تو وہ قاہرہ کوروانہ ہوگیا۔ وہاں وہ دب پاؤں اپنے افسراعلی جرنیل کلٹن کے پاس جا پہنچا۔ دروازہ کھلنے پر جرنیل نے نگاہ اٹھائی اس عرب ک ٹا گہانی آید پرادراس کوسا منے کھڑا پاکروہ پھھ تتحیر ہے ہوئے اور کسی قدر تیکھے پن سے کیا۔ ہیں مصروف ہول۔

لارٹس نے اگریزی میں جواب دیا کیا میرے لیے بھی۔ جرنیل جیرت اور خوشی ہے کری ہے اچھل پڑے اور لارٹس نے گزشتہ میپیوں کی ساری داستان کہدسنائی۔

こにのないのとはいるがはからいからのないないのはないというないと

سے آل نصف محنشہ تک کی خند آل کا پشتہ ہے کوڑے دے۔ بیدوقت لارنس اور اس کے ساتھیوں پر بردی بے بھٹنی سے گز را۔ آخر کا رجب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو کئی لاشیں اس انسانی کھنڈر میں بے تر تیب پڑی ہوئی تھیں۔ پڑی ہوئی تھیں۔

اکتوبریس ایک چھوٹی می ٹولی کو لے کرانارٹس پھرر بلوے کی طرف گیااوروا پس ہوکر نہایت بچیدگی سے بیکہا کدوہ ایک اور دیل گاڑی کواڑا چکا ہے جس میں 30 ترک مرگے اور 70 زخی ہو پھے میں۔

وہ ترکوں کو یہ یغین دلانے کی بساط بحر کوشش کرتار ہاتھا کہ عرب کی ایک مقام پری نہیں بلکہ دیلوے الآئ پر ہرجگہ ان کے خلاف کا دروائی کر سکتے ہیں۔اس کے بعد ترک اس کا انداز وہی نہیں کر سکتے تھے کہ دوسرا دھاوا کہاں ہوگا ایک دن انہیں خبر ملتی کہ پٹریاں اور انٹیشن شالی سمت میں اڑا دیے گئے اور دوسرے دن ای قتم کی خبریں چنوب کی طرف سے سننے میں آتیں۔انہوں نے چوکیوں کی حفاظہ ت کے لیے مزید فوجیس منگوا کمیں اور محافظ دستوں میں بھی اضافہ کیا اور اپنا وقت اس جیرت میں صرف کرتے گئے کہ اب کی مقام کے اڑنے کی باری آتی ہے۔ یہ تھکنڈے لار فن کا معمول بن چکے سے سز کہیں جوان کر کہ دیلو سے الائن کو مستقل طور پر خطرہ لگا ہوا ہے جمیشہ ہرگاڑی کے آگے طلا بیر فوجیس جیسے کر تے جوریلوے الائن کے دونوں جانب مشتبر نشانوں کی تلاش کرتیں اور یہ معلوم کرنے کے لیے جوریلوے الائن کے دونوں جانب مشتبر نشانوں کی تلاش کرتیں اور یہ معلوم کرنے کے لیے جسے کریں لگایا کرتیں کہیں یاؤں کے نشان تو نہیں ہیں۔

طلابہ فوج کھوج لگانے آتی اور لا رنس ایک ریت کے ٹیلہ کے پیچیے خاموش جیٹھاان پرآ ککھ لگائے رہتا۔ ترک جب چھان جین کرتے پھرتے تو وہ خود ہی چیکے چیکے ہنا کرتا اور ان کے چلے جانے کے بعد اس زمین کو جہاں اس نے سرتگیں اور تاریجھار کھے تھے یاؤں سے روند ڈات۔

زی قائداہے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہر بات کا اطمینان کرلیا جاتا اور پھر گاڑی کو آگے بڑھنے کے لیے جسٹڈی بلا دیتا۔

لارنس معلومات حاصل كرنے كے ليے ہر وات جبوف قاصد بجوايا كرتا اور بميشه فلط

افوا ہیں پھیلاتا رہتا۔ شلا وہ بیاطلاع بھیتا کہ فلال مقام پر حملہ کے لیے 500 آ دمیوں کی ضرورت ہے۔ جاسوس بینجر ترکوں تک پہنچائے گا اور تقریباً تین چھاؤنی ہے مطلوب آ دمی بھیج دیں گے۔اس کے بعد انہیں جواطلاع ملے گی وہ بیہوگی کہ جس چھاؤنی سے فوج بھجوائی گئی تھی ای پر حملہ ہوا اور وہ لوٹ لی محمد آئیں جواطلاع ملے گی وہ بیہوگی کہ جس چھاؤنی سے فوج بھجوائی گئی تھی ای پر حملہ ہوا اور وہ لوٹ لی محمد کئی ہے۔

نا گہانی حملوں کے اس اصول کو مدنظر رکھ کرا کتو پر کے آخری دنوں میں لارنس ایک دور
درازمہم پرروانہ ہوگیا۔ اس دفعہ تا خت کے لیے لارنس نے اس بل کو چھا نتا تھا جو وادی پر یاک پر کھڑا ہوا
تھا اور درو وانیال کی مغربی پہاڑیوں کے لیے ایک اہم کڑی بنا ہوا تھا ٹی اشہاب
t Tel-el-shebab می بیدہ ہرا ابل تھا جو دشق سے حیقہ جانے والی ریلو کا اس پروا کی یارمکا کے
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ دشمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچیا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ دشمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچیا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ دشمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچیا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ دشمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچیا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ دشمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچیا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ دشمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچیا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ دشمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی دو طویل پر کیا تھا ہوں کو دھوں کی ریل گاڑی

کین اس دفعہ کے سفریش دہ ہلا کت کے ہالکل قریب تک پہنچ گیا تھا۔ اتنا قریب کہ آئندہ کے لیے اس کی ہبیت ہی بدل گئی۔ دہ اچھی خاصی متو از ن طبیعت رکھتا تھا لیکن اس کے بعد وہ درشت سخت گیراور سخت لڑنے والا لیڈر بن گیا۔

چند دنوں کی فرصت تھی۔ لارٹس درہ دانیال کے قریب کے علاقہ میں جاسوی کے لیے ایک عرب کوساتھ لے کر دواند ہوگیا۔ بیروہ علاقہ تھا جہاں آئند وعظیم الشان فوجی کار دوائیاں عمل میں لائی جانے والی تھیں۔ بیعلاقہ سب کا سب ترکوں کے تسلط میں تھا۔ لارٹس کے کام میں یکی چیز حاکل تھی۔ اس لیے کہاس کو دعمن کی فوجی صفوں کے پیچھے کام کرنا پڑتا جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا۔

ترکوں کی طافت کا اندازہ کرنے نیز بید معلوم کرنے کے لیے کدان پر عربوں کے ہملہ کرنے کی کوئی صورت بھی ہوسکتی ہے۔ لارٹس کوتر کول کی چھاؤٹیوں تک جانا ضروری تھا۔اس کے لیے بید معلوم کرنا بھی ضروری تھا کہ ترکول کی فوجیس کیا واقعی اس قابل ہیں کہ لڑھیس اور ان پر حملہ کرنا مشکل ہویاوہ عبدہ دارنے اپنے آ دمیوں سے للکار کر کہا۔''اس کی زبان تھلواؤ۔'' آ دمیوں نے بوری کوشش کی ۔ککڑ بول سے پیا۔ لائنس ماریں اور جب وہ ضربوں سے چور بدم ہو کرز مین پرگر پڑاتو پھر لائنس جمائیں۔

عبدہ دارنے اسے اپنے یاؤوں پر لاؤالا کیکن لارٹس کی خودرائی اس کے بس سے ہاہرتھی۔ اس نے لارٹس کو جعنجوڑا۔ ترک ایک موٹا 'ہٹا کٹیاآدی تھا۔ وہ لارٹس کو اس طرح جعنبوڑ سکٹا تھا جس طرح شریر کتا چو ہے کو جعنجوڑ سکتا ہے۔ لارٹس کا ایک ہاتھ کی کر کرا پنے بوٹ کی ایڑی سے اس شے سر پراس وقت تک پیٹیتار ہا جب تک کداس کا چہرہ سرخ اور بدھکل شہوگیا۔ اس پر بھی لارٹس نے زبان ٹییں کھولی۔

خودا پن جمیت سے تھک کراس عہدہ دارئے آخر کارغریب کے زخموں سے چور چورجہم کو وکلیل دیا۔ سپاہی تھسیٹے ہوئے لے گئے اورا سے ایک کوٹھری میں ڈال دیا جہاں ساری رات وہ ہے ہوش پڑار ہا۔ میچ میں لارنس کا بند بندٹوٹ رہا تھا۔ لیمن پھرا سے تھسیٹے ہوئے لے گئے اوراس خیال سے کہ شایداس 'ضدی سر''میں کوئی راز چھیا ہوا ہو تر کول نے پھرائی تتم کی بہیانہ سزا کمی اس کودیں۔

لارنس نے ان پر ایک نگاہ ڈالی۔ کو یا وہ اذیت ومصیبت کی خاموثی میں بھی انہیں دعوت مبارزت دے رہاتھا۔ حتی کہ ان شدائد کی اس میں تاب ندر ہی اور بے ہوش ہو کرز مین پر گر پڑا۔ عہدہ دارنے غز اکر کہا۔ اس احتی کو یہاں سے اٹھالے جاؤ۔

نو جوان لزائی کا تجربہ ندر کھنے والے لوگ ہیں جولزائی کی تاب ندلا سکیس گے۔ لارنس کے پاس کوئی فوج تو ندتھی۔اس لیے اس کو مارنے اور بھاگ جانے کی لڑائی اس وقت تک لڑنی تھی جب تک کد مقاومت دشمن کے لیے مشکل ندہو جائے۔اس کے بعدوہ ان پراجیا تک حملہ کر کے انہیں زیر کرسکتا تھا۔

ڈیرہ تک جانے ہے قبل لارنس اوراس کا ساتھی ان کپڑوں کو حاصل کرنے میں کا میاب ہو سکتے تھے جواس علاقہ کے دلی ہاشتدوں کا لباس تھا۔اپنے ذاقی لباس کو انہوں نے کسی موزوں مقام پر چٹان کے نچے چھیادیا اور نئے کپڑے پاکن لیے۔

لارٹس کو کسی قتم کا اندیشہ نہ تھا۔ اس لیے کہ اس کا ساتھی تو سیمیں کا باشندہ جان پڑتا تھا۔۔۔۔۔اورخوداہے بارے میں اپنی وضع قطع کی تشریح کے لیے اپنی خوش تدبیری پراعتاد تھا۔وہ ٹیلنے ہوئے ایک گلی میں مختیخے اور کسی کی توجہ ہے بغیر بستی کے اندرخاصہ بڑھ آئے بکا کی ایک پکار سائی دی ریخم جاؤ۔

لارنس کے دل میں بھاگ جانے کی تحریک ہوئی۔لیکن اس نے اپنے ساتھی کوروک لیا اور دونوں لفکار کی سمت پلیٹ پڑنے ہے۔

دوترک سیابی ان کی طرف بڑھ آئے اور برقتم کے سوالوں کی بوچھاڈ کر دی۔ لیکن جواب وینے میں لارنس اپنی عمیارانہ ٹال مٹول کے باوجوداس تضویر میں ٹھیک نہ بیٹے سکا تھا۔ اس کے ساتھی کو تو چھوڑ دیا گیالیکن خودلارنس کو تھیٹے تھسیٹ کرسیا ہی کماندار کے پاس لے گئے۔

"و كون ب- كياكرائب-كهال عالرباب-"

بیسوالات عربی اورترکی زبان میں پوچھے گئے اور لارٹس نے نہایت سہولت سے ان سب کے جوابات بھی دیئے ترکی عہدہ دار نے اس کے چھر رہے جسم کو پنچے سے او پر تک دیکھا۔لارٹس میں کوئی بات ایک تھی جواس کی مجھ میں شآتی تھی۔

> توجھوٹ کہتا ہے قوجا سوئی ہے۔ جواب میں لارنس نے سر کے اشارے سے نہیں کہا۔

﴿ بابنبر8 ﴾

جب و دیمپ واپس ہوا تو اس کی قلب ماہیت ہے سب کو دھپکا سالگا۔ وہ اب خاموش رہنے لگا اور پھھ مرصہ تک کمی قدر جسک کر چاتا پھر تارہا۔ پل کے دھاد ہے ہیں شرینل کو لی اس کے گئی تھی۔ اس کی اس نے پچھے پر واند کی تھی۔ گزشتہ چند دنوں کی یا دکو بھلانے کے لیے وہ اب پچھے نہ پچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگا ہیں سنتقبل کی طرف گلی ہوئی تھیں۔

موسم بدل رہاتھا۔ دو تین مییوں تک برف وہاران ژالہ ہاری اور ہارش کے سب مہمات میں کھنڈت پڑتی رہی تھی۔ دھاوے اس وقت کئے جاتے جب کدموسم اس کی اجازت ویتا۔ ریاوے لائن کی مہمیں جاری تھیں۔

عربوں کے دل بہلائی اوران کے خیال کومصروف رکھنے کے لیے لارنس نے اچھی ترکیب تکالی کدان کے ساتھ پہاڑوں میں جھپ کر ترکوں کو اڑائے ہوئے پلوں کی تقییر کرتے ویکھا کرتا۔ نئے تختے جما کر ترک از سرنو پٹریاں بچھاتے اور ریلوے لائن اس قابل ہوجاتی کہ ریلیس آ جاسکیس میں اس وقت عربوں کا حملہ ہوتا 'محافظوں کو مار بھگا یا جاتا اور سارا کیا کرایا کام ڈاکنامیٹ کے نئے حملہ سے برابر کردیا جاتا۔

مصراورع بستان کے درمیان اس کی آیدورفت جاری رہتی ہے بھی سمندر کے راستے سفر کرتا کبھی ادھرادھراونٹ پر آتا جاتا۔ اپنے خاکول پیس ہر مکنٹقص یا خاکی کی اسے علاش رہتی۔ وہ کوئی چیز بھی بخت وا نقاق کے بحروسہ پڑئیس چھوڑتا چا ہتا تھا۔

نوجی صدرمقام کے لوگوں میں اس ہے جو ہے اعتقادی پیدا ہوگئی تھی وہ اب ہدل گئی تھی۔

بلندی چند بی فید کی تھی۔ لیکن گرون کی تکلیف سے مغلوب ہوکر پکھ دیر کے لیے بیچے پڑارہا۔ قسمت بی تھی جو وہ شہرسے ہا ہر نکل سکا۔ رات اندھیری تھی۔ وہ ایک سابیہ سے دوسرے سابید کی طرف آ ہت آ ہتہ بڑھتا گیا حتی کہ مکانوں کی تعداد کم ہونے گئی۔ پھرا یک فیمہ سے دوسرے فیمہ کی طرف وہ بڑھتا گیا حتی کہ سامنے کھلی فضا نظر آئی۔

تاروں کی چھانو میں وہ اس وقت تک سوتار ہاجب تک کدون کی دھوپ نے اس کوآ ماد وَعمل خد کردیا۔ وہاں لیٹے لیٹے اس کور کوں کی وہ ظالمان تغذیب یاو آئی جس میں سے اس کو گزرتا پڑا تھا۔ ایک مجبورانسان سے ان کاغیرانسانی برتاؤ ۔ ان کی بہرے ۔ سب پجھاس کے ول میں گزر گیا۔ اس تاریخ سے وہ ہالکل ہدلا وہ نظر آنے لگا۔

LITTLE WOOD TO LEAD TO SEE THE SECOND

اور انہیں اس کاعلم ہو چکا تھا کہ لارٹس کی بجیب وغریب عربتانی مہوں کی مدد کے بغیر ترکوں کو فلسطین سے نکالنے ہیں بہت وشواری چیش آئے گی اس بناء پر ہر نے اقد ام کا خاکہ بناتے وقت اس کا خیر مقدم کیا جاتا۔ فوجی چھاؤ نیوں ہیں جیب بجیب ہا تیں اس کے نام سے منسوب ہو گئیں۔ جن میں ہے بعض توضیح تھیں اور پیشتر فلط اور ہے بنیاو۔

جیب بات بیتی کہ فوتی صدر مقام کے عہدہ داروں سے قطع نظر بہت کم لوگ لا رنس کود کھے

پائے شے وہ ان کے لیے صرف نام بی نام تھا۔ اس کے ساتھ کے کام کرنے والے اور لڑنے والے بھی

اس کو پہلی بار کے دیکھنے کی جیرت کوفراموش کر گئے تقے وہ وہ بی کرتے جو دہ کہتا اس لیے کہ وہ جانتے تھے

وہ کی بات کا حکم اس وقت تک فیس دیتا جب تک اس کو یقین نہ ہوجائے کہ حالات کے تحت اس کا
منصوبہ پورا ہوکر رہے گا۔ عرب اور اگریز سپاہی جو اس کی مدد کرتے تھے۔ اب اس کے ہر تول وفعل پر
پورا اعتباد کرنے تھے۔

اگرلارنس کہددیتا کہ فلا ب کام کیا جاسکتا ہے تو وہ سب کی نظروں میں معقول ومناسب بھیرتا اورا گرید کہتا کہ فلاں کام نہیں کیا جاسکتا تو وہ اس کو بھول جاتے۔لارنس مے متعلق ان کار بھان ہیں یہی رہتا۔ ہاں البتہ اس چھوٹے سے قد مگر بڑے ول والے انسان سے ان کی بچی محبت بھی اس کے ساتھ ضرور شریک رہتی۔

لارنس کا مجھے وقت مطالعہ میں بھی گزرتا۔ جب بھی فرصت ہوتی و و چھاؤنی کے طبی عہد و دار کپٹن مارشل کے خیمہ میں Mortd Aurthur کے صفحات میں ڈوبار ہتا۔ موسم پراس کی ہے تابانہ نظر تکی رہتی۔ادائل 1918 ویٹس موسم جب چھے بہتر ہوچلاتو لارنس پھر آ مادۂ عمل ہو گیا۔

وہ ترصہ سے کی Tafileh پر دانت لگائے ہوئے تھا جو بگر مر دار کے جنو بی سرے پر واقع ہے جب تک بید مقام تر کول کے قبضہ میں تھااس کے منصوبوں کو برابر خطر ولگا ہوا تھا۔

حملہ کے لیے فوجی قوت کو یکجا کرنے کی غرض ہے وہ سید ھاگفو و پر یا جا پہنچا اور تین ہفتہ تک سلسل شال کی سمت بوھتا حمیا۔ اس کے بعد سلے کے کسی قدر جنوب میں پہنچ کر اس مقام پرمشرق و

مغرب اور جنوب کی ست ہے جملہ کرنے کی غرض ہے اس نے اپٹی فوج کی کلڑیاں بنا ڈالیس مہینہ کی 20 تاریخ تک وہ بالکل تیار ہو گئے ۔قریب ترین کا ریلوے اشیشن ترف Turf ہتھیا لیا حمیا تھا اوراس کوتا کردیا حمیا تھا لیکن تھیلے پردھاوے کی پوری تیاری تھل ہوگئی تھی کہ موسم ناموافق ہوگیا۔

تین ون تک شدید بمباری ہوتی رہی اور پھر ایک وفعدلا رٹس کو انگریز عہدہ داروں سے خت شکایت کا موقع پیدا ہوا۔

عربتان مے متعلق دری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ وہ ایک گرم ملک ہے۔ یعنی صرف ریت ہی ریت اور نتیآ ہوا سورج لیکن برف باری کیا خوب! بیعرب شاید پاگل ہو گئے ہیں۔ '' فوجی صدر مقام والوں کا بھی رجمان تھا اوراس بے وقو فی کے سبب ناحق بہت زیادہ مصیبتیں اٹھائی پڑیں حتی کہ اموات تک واقع ہو کیں۔ سردموسم سے بچاؤ کے لیے لارٹس نے زائد کپڑوں 'کمبلوں اور فیموں کی فرمائش کی متھی لیکن مقتدر عہدہ داروں نے اپنی ٹا واقفیت کے سبب اس زحمت میں پڑتا گوارانہ کیا۔

جون میں سردی چک اٹھی۔ لارنس اور اس کے آوی ما آن کے پرے کی سطح مرتفع پر گھرے
پیشے رہے۔ بیٹ مرتفع سطح سمندرے 50 ہزار فٹ بلندہ۔ سردی اتنی شدیدتھی کہ کی کواس کی مثال
یاونہ تھی آوی جلد جلد مرنے گئے۔ اونٹ آگے بوھنا چاہتے لین گر پڑتے اور سڑک کے کنارے چھوڈ
دیئے جاتے۔ سردی ہے اکڑی ہوئی انگلیاں راکفل چلانے کی کوشش کرتیں لیوکوں کی خواہش اتنی
ای تھی کہ سورج نگلنے تک کونوں کھدروں ہیں دیکے بیٹے رہیں۔

ترکوں کوان کے مسلسل بڑھتے آنے کی خبر مل گئی تھی اور وہ کیے بعد دیگرے چوکی پہ چوک ان عربوں کے خوف سے خالی کرنے گئے تھے جو بخت گری کے ہونے کے باس باو جود برف سے لدی اور پٹی ہوں سڑکوں پر اس بے جگری سے لڑتے بھڑتے چلے آرہے تھے کہان کے دشمنوں کے چھکے چھوٹ

۔ ترک جانے تھے کہ ترب طویل طویل مہموں کے تریفے نہیں ہو سکتے اس لیے انہیں تیرت تھی کہ و دابیا کونسالیڈر ہے جس نے انہیں متحدر کھ کرطاقت وراور دہشت ناک جنگ آنہ اوّل میں بدل

نیلی آتھوں والاعرب (لارنس) جس طرف بھی رخ کرتا ترک بجھ جاتے کہ وہ مصیبت میں گھر گئے ہیں ایکا بیک ترکوں نے بیچھے سے وارکیا۔ لارنس اپنے آ دمیوں کو چٹانوں کی او پُٹی چو ٹیوں پر کھڑا کر چکا تھا جہال سے تقلی Tafileh نظر آتا تھا ایکا بیک اس کے عربوں کا ایک جتھا وا دیوں سے بے تخاشا دوڑتا ہوا آیا جن کا تعاقب ترک سواروں کا دستہ کررہا تھا۔

ابھی اندھیرا باتی تھا۔ عرب تھا قب بی ہے دہشت زدہ تھے کہ اب اس میں وٹن کے راکھوں کی چک بھی شامل ہوگئی۔ جس سے عربوں میں ہول ہی ساگئی۔ لارنس نے اس وار کے روکنے کی میں تدبیر کی کہ دوآ دمیوں کو ہاج کس بندوتوں کے ساتھ آ گے بھیجا تا کہ دشمن کا خیال بٹار ہے اور خود صورت حال کا جائزہ لینے لگا۔

بندوقول کے چیوٹے کی آوازیں بڑھتی گئیں اور بیرظا ہر ہوگیا کہ دشمن کی ساری فوج لارنس کے متبوضہ مقام کی طرف بڑھی چلی آرہی ہے۔

بندوقی لیکوڈٹے رہنے کا بھم دیتے ہوئے لارنس ایک بلندی ہے اثر ااور دوسری بلندی پر پڑھ گیا۔ اور دہاں سے حملہ آور ترکول کا مشاہرہ کرنے نگا۔ بیہ جان کر کہ صرف 80 آومیوں سے پہاڑی پر قبضہ باتی رکھنا مشکل ہے اس نے ان لوگوں کے پاس قاصد دوڑ ائے جو پیچھے گاؤں میں کڑ رہے تھے۔ انہیں کہلا بھیجا کہ بہت جلد آ جا کیں۔

اس کے بعد بہت ہی دہیمی رفتارے اس نے پیچے بمناشروع کیا۔

اگر کلد ارتو پول اور مشین گنول کے پہنچنے تک ووٹر کول کوئر غیب دلاسکا کہ آ کران ڈھلانوں
پر قبضہ جما ئیں تو اس کے بعد انہیں جال میں جگڑ لیما ممکن ہوسکا تھا۔ لارنس بم گولوں کے دھا کوں
ہے امنا قریب تھا جہال تک کہ اس کی ہمت اے لے جاسکتی تھی لیکن جب ایک شرینل خود اس کے
قریب آ کر پھٹی اور اس کا بلاکت آ فریں مسالہ زمین پر پھیل چکا تو لارنس نے طے کیا کہ ہے جانے کا
کی وقت ہے۔

دوسر لیموال بیدور پیش تھا کہ امدادی فوج جب اور جب جمعی بھی آن پہنچے تو اس کو کس جگہ ن کیا جائے۔

اب وہ بھا گئے لگا۔ ساحل کی طرف منطح زیمن کو قطع کرتا ہوا بھا گئے لگا جہاں اس نے تھوڑی سی فوج متعین کرد کھی تھی۔ بھا گئے وقت شل کے گولے پھٹنے جاتے تھے اور گولیاں راست اس کے اطراف آ آ کرگرنے گئی تھیں یاسنساتی ہوئی چیچے اور ہازو والی چٹانوں سے نکراجاتی تھیں۔

ليكن بداي بهدلارنس البيخ كام ميس مصروف تخار

آس پاس کے مرنے والوں کی طرف سے مضطرب نہ ہو کر بھا گتے ہوئے اس نے گننا شروع کیا۔ایک دو تین چاروہ ایک بلندی سے دوسری بلندی کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنا چاہتا تھا اور گڑوں کا شار کررہا تھا۔

گرمی بہت شدید ہوگئی تھی اور جب ایک عرب سوار مآن پہنچا تو لارٹس رکاب کو تھا ہے ہوئے اس محفوظ مقام کی طرف جھپٹ کرنکل گیا جواس کے حوکزی مورچہ کے عقب میں واقع تھا۔ اس اثناء میں ترک لارٹس کی چھوڑی ہوئی بلندی پر چڑھآئے اوراکیک ساتھ عربوں پر گولیوں کی ہو چھاڑ شروع کردی۔

لارنس این محفوظ مقام میں داخل ہوا ہی تھا کہ بیدد کی کرا سے بردی خوشی ہوئی کہ اس کی ہاتی فوج بھی تیزی سے جھٹی چلی آتی ہے اورا پنے ساتھ مشین گئیں 'خودحرکی رائفلیس اور بالحضوص وہ ماوٹین محن بھی لائی ہے جوریلوے کے متحکم مقاموں کی صفحی اڑا ئیوں میں بہت کا رآ مد ثابت ہوئی تھی۔

الرنس في عمود ياكرا انبيل كهدورك ليروك ركور"

اورخود کی چھوٹے سے کھوہ میں جاکرایک گھنٹہ تک سوتارہا۔

جب اٹھا تواس کی چھوٹی سی فوج تیارتھی۔اس نے دشمن پرایک نگاہ ڈالی۔ترکوں نے پوری احتیاط ہے اس چوٹی پرمور چہ بندی کر کی تھی جس کولارنس چند ہی گھنٹوں پہلے چھوڑ چکا تھا۔اور جس کے متعلق وہ جانبا تھا کہ بیدمقام گولہ باری کے لیے بالکل کھلا ہوا ہے۔اس طرح اس کا چھوٹا سا پھنداا بنا

اس سے بہتر بات بیتی کدوہ ان بلند ہوں کے سلسلوں سے خوب واقف تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کدد شمن کے درمیان خت چنا نول کے چھوں پر جب کولے پڑنے گئے تو گولوں کے اچلتے ہوئے لکل جانے ہے گئل جانے ہے گئے ہوئے لکا جانے ہے گئا خود کو لیوں ہے۔

سواروں کا ایک دستراس نے دائیں جائب بجھوایا اور دوسرا یا کیں طرف اور جب بینقل و حرکت ہور دی تھی تو وسطی حصد والوں کو اس نے مسلسل حرکت بیس رہنے کا تھے دیا جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ دشمن کی تمام تر توجہ وسطی حصہ پر جمی رہی اور لارنس کے کئی سوآ دمیوں ہی پر انہیں کئی زبر دست فوج کا دھوکہ ہونے لگا۔

بینون جن عربول پر مشتل تھی وہ اس سرز بین سے خوب واقف تھے۔ ایک ایک چٹان تک کو جائے تھے اس لیے سید سے دشن کے سر پر جا پہنچے۔ اس کے بعد لارٹس کا حملہ شروع ہوا۔ وسطی حصہ سے اس نے بم باری شروع کی ترک اس کے مقابلہ کے لیے آ مادہ ہوئی رہے تھے کہ دائیں پہلو سے ایک اور حملہ ہوا اور جب وسطی حصہ بیں انہیں کوئی حرکت نظر شدآئی تو وہ بائیں جانب بلٹ پڑے۔ جس کے ساتھ ای والم بی جانب والے ان پر بل پڑے۔ بدھوائی کی حالت بی آ و ھے ترک دائیں طرف کے ساتھ ای والم نس ہے اور کا کی حالت بی آ و ھے ترک دائیں طرف بیٹ پڑے جب دائیں اور بائیں دونوں جانب کی فوجیس مصروف ہوگئیں تو لا رنس نے خودو سطی حصہ بیٹ پڑے جب دائیں اور بائیں دونوں جانب کی فوجیس مصروف ہوگئیں تو لا رنس نے خودو سطی حصہ بیٹ پڑے جب دائیں اور بائیں دونوں جانب کی فوجیس مصروف ہوگئیں تو لا رنس نے خودو سطی حصہ سے گولہ باری شروع کردی ایک ہنگا مدی گا گیا گئین ترکوں کا اس سے زیادہ خوفاک دشمن لارٹس کی سپاہ سے دیا تھیں عربوں کی جی ہوئی ہیں وہ ارمنی جنہوں نے ترکوں کے ہاتھوں برسول بولناک مصیبتیں اٹھائی تھیس عربوں کی فتح کی آئیں لگائے وہاں د کیے بیٹھے تھے۔

جب انہوں نے دیکھا کہ ترکول میں بھگدڑ کچ گئی اور وہ پہاڑوں میں بھائے جاتے ہیں تو اپنی پٹاہ گا ہوں سے نکل آئے اور گالیاں مکتے دھمکیاں دیتے چھرے لیےان کے پیچھے جھپٹے۔ ترک اگر مرزشین سے ناواقف مجھود دسمہ میٹولان مثانوں کریں میالان نگلے ماستوں

ترک اس مرز مین سے ناواقف تھے وہ سید ھے ڈالوان چٹاٹوں کے درمیلان تگ راستوں پر بھا گے جارہے تھے جن کے اوپر چڑھنا ان کے بس سے باہر تھا۔لیکن ارمنی جو چید چیدز مین سے

واقف شے کوج لگا کرائیں نکال لاتے اور کے بعد دیگرے تڑپا تڑپا کرمارتے جائے۔ خوف زوہ ترکوں کوموت بھی آ سانی ہے نہیں آتی تھی۔اس لیے کدار منی اپنے چھرے ک ہر ضرب سے ان تمام شدائد کا حساب چکارہے تھے جو سالہا سال سے انکی قسست میں بندھے ہوئے تھے۔

وشمن کا بیانجام بہت ہی ہولناک تھا۔ لیکن بیلزائی لارنس کو مجھی بھینا مہتگی پڑی اس کے تقریباً 120 آ دمی یا تو مر چھے تنے یا زخمی ہوئے تنے اس نقصان کا متحمل ہونا لارنس کے لیے دشوار تھا لیکن جوہونا تھاوہ ہو چکا تھا۔ یہ بنگا مہتم ہوا ہی تھا کہ برف باری پھر شروع ہوگئی اور دفتہ رفتہ تمام لاشیں برف میں چھپ گئیں۔ گویا برف نے اپنی سفیدع با میں ان سب کوڈ ھانپ لیا تھا۔

اس دوسری دفعہ کی برف باری نے لارنس کواکی مہینہ کے لیے ظہر جانے پر مجبور کردیالیکن اس کے پاس Mort'd Aurthur کی جلد موجود تھی جس سے اکثار دینے والے وقت کے گئی گئی محفظة آسانی سے گزرجاتے۔

چھاؤنی کے بہت سے لوگوں کو خدمت سے سیدوش کرنے کے بعد لارنس نے ایال اسان کی طرف کو چ کی شمانی۔

و دان انتظامات میں لگالپٹا ہوا ہی تھا کہ موسم بہار کا آغاز ہو گیا۔ لیس بغیر زر کے کسی منصوبہ کا مجھی رعمل ہونا ناممکن تھا۔

ہیسٹر بہت ہی طویل اور بہت ہی سروتھا۔کیکن جب وہ آگے کے پڑاؤ کر پہنچا تو وہاں اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں کرتل جوائس 50 ہزار پونڈسونا لیے تضیرے ہوئے تھے۔ لارنس خوش تھا اگر چیہ اس کے چیستے اونٹ کوان لوگوں نے عقبہ سے ثال کی جانب بھیج ویا تھا۔

لارنس کے ہونٹوں پرہنی تھیل گئی۔وہ ہنمی جوان دنوں اس مقام پر شاذ ہی نظر آئی تھی۔ لارنس نے تعویق نہیں کی بلکہ خودا ہے اونٹ کو دوسرے ہیں اونٹوں کے ساتھ سونے سے بھر دیا اور پھر دوبارہ تھلے کی جانب روانہ ہو گیا۔

اس کے سفر بھیشہ پرخطر ہوتے۔ یہ بھی دیبابی تھا جس کا خود بعض کوا حساس تھا برف اور مجلد
کچڑ کے سبب زمین پر جرطرف پیسلن آگئی تھی۔ اونٹوں اور انسانوں کو ثبال کی انتہائی سرد ہواؤں کا
مقابلہ کرنا پڑتا۔ اونٹ جہاں چل نہ سکتے وہاں پیسل پڑتے۔ بیضروری نہیں کہ بمیشہ آگے ہی کی طرف
پیسلیں۔ وہ گھنٹہ بحر ہیں ایک میل سے زائد نہیں بڑھ کتے تھے اور رات آنے ہے قبل ہر مخض زخموں
سے چور چور ہو وہاتا۔

ایک د فعدلا رنس دلدل میں پھنس ہی تو حمیا۔ لیکن اونٹ کے پچھلے پاؤں کو پگڑ کر اونٹ ہی کے گئے۔ تھنچنے کہ باہر نگل سکا اور اس طرح کی دوسری آفتوں کے سبب باتی لوگوں نے آگے بڑھنے سے اٹکار کر دیا جس کے سبب لارنس کوا کئے رات ہسر کرنے کے لیے کوئی اچھامامن تلاش کرنا پڑا۔ جب اس کا انتظام ہولیا تو وہ شو بک سے جہاں وہ تھم حمیا تھاتی تنہا آگے روانہ ہوگیا۔

اس دوران میں لارنس کے اونٹ میں اپنے مالک سے مانوس ہونے کے باوجود برف سے نفرت کا حساس کا فی ترقی کرچکا تھا۔ بیاس کے لیے بالکل ٹی چیز تھی۔ برف کی نر ماہٹ اور کیلے پن کا احساس اس کونا گوارگز رتااس لیے کہ میہ چیز اس کے گرم اور دیتلے ملک کے لیے بالکل انو کھی تھی۔ بلآخر جب ووا یک گھرے دھارے میں گر پڑا تو آگے بڑھنے سے انکار کردیا۔

لارنس اگرا سے راستہ پر نہ لگا تا تو اونٹ اور وہ خود دونوں تشخر کرم جاتے اوراس قد رشجاعا نہ آغاز کا انجام اتنامایوس کن اورا کی ہے یاری وید دگاری کی حالت میں ہوتا۔

راستہ نکالنے کی کوشش میں لارنس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں زخی کر لیے اونٹ کوا ٹھا یا حمیا اور کنارے پرلایا گیا۔

یہاں ایک مزاحمت در پیش تھی لیعنی ہی کداون کو یاا پی سکت کے آخری نقط کو پڑھی کیا تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے لیکن اس کی صدافت میں کوئی شبہ نہیں کداون جب تھک کر آگے بڑھنے سے اٹکار کروے تو و والی مقام پر کھڑار ہے گا جہاں کہ وہ رک گیا ہے اور اس وقت تک کھڑار ہے گا جب تک کہ مرکز گرنہ پڑے لیکن وہ آگے بڑھنے کی کوشش ہرگر نہیں کرے گا۔

لارنس کا اونٹ بھی اگر یہی کرتا تو اسے پیدل سفر کرنا پڑتا اوراس صورت میں دشواریاں اور لیادہ اس کی راہ میں حائل ہوجا تیں۔ یہاں اب وہ پہاڑ کی تین چوٹی پرتھا جس کے ہزاروں فٹ یئچے ہری مجری خوش نما سرز مین تھی اورامن وامان تھا صورت حال قطعاً مایوس کن تھی۔ ڈ حلان کے پنچے ایک مجھوٹا ساگاؤں دشید بیقتریباً ایک میل کے فاصلہ پرواقع تھا۔

برف پانی کے دھاروں اور پھلتی ہوئی ڈھلانوں سے نکل جانے کی آخری کوشش کے ارادے ہے کمی قدر جھلا کراا رنس پھر سوار ہوا۔ اور اونٹ کی گردن پر شدت سے پیٹینا شروع کیا اور ای کے ساتھ پوری توت سے اس کے بازو پر ایڑین لگائیں۔ اونٹ چھوٹے سے ٹیلہ پر چڑھا اور چوٹی سے کود بڑا۔

قبل اس کے کداونٹ اوراس کا سوار ہیہ جان سکیس کد آخر ہو کیا رہا ہے وہ ڈھلانوں پر سے سلے جار ہے تنے لبطوراحتجاج چند ہارگڑ گڑا کراونٹ نے آخر یجی فیصلہ کرلیا کہ بیتی ہوئی مصیبتوں کے مقابلہ میں سفر کی بہر حال بھی سب ہے آسان صورت ہے۔اس لیے وہ بڑھتا گیا۔

پہاڑی کے نشیب میں اونٹ کاخوط رنگانای تھا کہ لا رنس نے زورزور سے چیخنا چلانا شروع کیا تا کہ اونٹ اپناسفر جاری رکھے خود اونٹ غصہ اور تکلیف سے بلبلاتا جاتا تھا بھی تو وہ پاؤں پاؤں چلا اور بھی محصلتا گیا' پیسلتا گیا حتیٰ کہ ایک جنبش اور بیزاری کی آخری سانس لے کروداس مقام پرآیا جس سے دہ مانوس تھاریا یک سڑک تھی اور یہال مکانات تھے سے بات خوش آئندتھی۔

دیباتی نگل آئے اور لارٹس کی اس بکیسا شد پرانہیں جیرت ہوئی لیکن انہوں نے لارٹس کا خیر مقدم بھی کیا۔ دوسرے دن اگر چہلا رٹس کا سفرختم ہو چکا تھا لیکن آ رام کے لیے اسے موقع کہاں ملتا ہے بیٹل الن بائے اس سے ملنا جا ہتے تھے اس لیے ایک دفعہ پھروہ عقبہ کی طرف چل پڑا اور وہاں سے اس نے مصراور فلسطین کی جانب پرواز کی۔

جب وہ جرنیل موصوف سے ملاتو وہ بہت زیادہ فکر مند پائے گئے۔ اتحادی مشرق بیں اقد ام فہیں کر کئے تنے اور اس وقت تک جب تک کہ جب تک کے جرمنی کوتر کی کی تا تید عاصل تھی اتحاد ہوں ک

فتح يالى كامكانات بهت دشوارطلب تقي

جرنیل الن بائے نے بیتمام واقعات لارنس کو سمجھائے۔ بیا یک جیب منظر تھا ایک طرف معرکی ساری معروف جنگ فوجوں کے جزل کمانڈنگ افسر تھے جو ترکوں کے فلاف معرک آرائیوں کے ذمہ دوار تھے۔مغربی محاذ کے جرنیلوں تک نے جن کی مدوطلب کی تھی لیکن انہیں بھی اس لاؤ بالی شوقین سپائی ہے یہ بچ چھنے کہ مواہ کوئی چارہ کا رنظر نہ آیا کہ اس بارے میں وہ کیا کرسکتا ہے۔ لارنس کے لیے میان ایک موقع تھا جس کی جانب وہ جھیٹ پڑا۔

جرنتل سے اس نے کہا کہ اے مزید بندوتوں مزید شین گنوں اور مزید اونٹوں کی ضرورت ہے۔دولت بھی بلاشبہ چاہیا اور کافی مقدار ش غذا بھی۔

اگر جرنیل الن بائے مغربی محاذ پر دشمن کو دھیان دیئے ہے بازر کھ کتے تو لارنس دوسرے محاذ پراس سے نیٹ لیٹا اوراس طرح اپنا پرانا منصوبہ دربعمل لاسکتا۔ وہ منصوبہ جس کواس نے مہینوں پہلے سوچ رکھاتھا وہ منصوبہ جس کا دوسرے جرنیلوں نے نداق اڑ آیا تھا۔

عفتگو مخضراور صریحی تخمی میکن اس کے اختیام پرلارنس کا مطلب نگل آیا ہے مقصد کی اس نے جرنیل امن بائے سے کامل توثیق حاصل کر لی تنجی اور وہ مقصد میآن کا فتح کرنا تھا۔

صاف زبان میں اس کا مطلب بیرتھا کہ انگریز سپاہی اگر اپنے مور چہ کوسنجا لے رہیں تو لارنس اپنے بے قاعدہ تو جی دستوں کے ذریعہ پوری مقاوست کا ذمہ دار ہوسکت<mark>ا</mark> ہے۔

اس نی حاصل شدہ امداد ہے مچھولا نہ ساکر لارنس عقبہ کی طرف واپس دوڑ پڑا اوڑ عربوں کے درمیان میرخوشخبری مچھیلا دی کہ'' جرنیل الن بائے کو ہماری مدد در کا رہے اور ہمیں اس میں دریغ نہ کرناچاہیے۔''

## ﴿ بابنبر 9 ﴾

عقبہ کی صدیوں کے بے حسی اب رخصت ہو چکی تھی۔ ریتلے ڈو طانوں پر جو وادی عرب سے شروع ہوکر ساحل سمندر تک یکنچتے تھے اب آ وار و گروعر بوں کے خیموں کے بجائے صاف سخر سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے کی سامیک طیارہ گا ہ بھی قائم ہو چھا تھا۔ کشتیوں کے بندرگا ہیں مسلسل آ عدور دفت رہتی ۔ کشتیوں سے اسباب اتار نے کے لیے ایک طرح کی چھوٹی سے گودی بھی بنادی گئی تھی۔

ایک سوئے قریب انگریز سپائی اس بندرگاہ میں رہتے تھے۔جنہیں اسباب جھیار بند موٹروں دیں پونڈی بیٹریوں کی حفاظت کے لیے یہاں بھجوایا گیا تھا۔ اونٹوں کو تیار رکھنے کے لیے دوسرے لوگ تھے۔ارڈ بنس ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ مجمی جن کا وقت آغاز بخاوت پر بڑے الجنجے اور جوش کی صالت میں گزرا تھا عقبہ آن پہنچے تھے۔

اب ان کا کام کی قدر آسان ہوگیا تھااس لیے کرانہیں صرف جدید تنم کی رائنلوں کی مرمت کرنی پڑتی ۔لیکن مجمی ایسا بھی ہوتا کہ بحر مار بندوقیں بھی ان کے ہاتھ پڑجا تیں اور وہ بیشتر کے شقفوں اور درازوں کود کی کراحتیا طے سے ان کی مرمت کرتے۔

اور جب بھی کوئی بندوق نا قائل مرمت خیال کی جاتی تو اس کے بدلے عربی کوشی۔ دار رائفل دیا جاتا۔ لیکن عربی اس کوشیطانی تحذیجھ کر لینے سے اٹکار کردیتا اور اپنی ذاتی بندوق طلب کرتا اسلحہ ساز اس کی بے وقوفی پر جیران ہو کر ٹیمن کا ایک آ دھ کلڑا کندے یا نلی پر مڑھ دیتے اور واپس کردیتے۔ جس کو لے کرعربی بہت خوش ہوتا۔ وفت سب کو شخد موکر سانس روک کرزور لگانا پڑتا۔ جس کے بعد آ ہند آ ہند کین بیٹنی طور پر گاڑی راستہ پر آ رہتی۔

نشیب ہویا فراز' راستہ بخت دشوار گزارتھا اور جب بھی عقبہ سے ابالل لسان اور مآن کی طرف جانے والی سرز مین پرگز رنا ہوتا تو ای درو کا راستہ اختیار کرنا پڑتا۔اس کے سواءا گر کوئی راستہ تھا تو اس میں پینکڑ ول میل کا پھیرتھا۔

Negbel- shtar کارٹس اوراس کے ساتھی خوب واقف ہو چکے تھے۔ لیکن ہر دفعہ چوٹی پر کھڑے ہوکر دنیا کے ایک سب سے زیادہ عجیب وغریب منظر کے مشاہد و کے لیے وقت نکال ہی لیتے۔

میدان کی دوسری جانب میس کے فاصلہ پر فضائے بسیط میں ایک نقطہ کے طور پر گووریہ کی چھاؤنی واقع تھی جو پہاڑوں ہے گھری ہوئی تھی۔

وانیم جانب بینا کے پھر یلے بھر پہاڑ سے اور میدان بین اوھر اوھر بے تر بھی ہے وہ پہنا ہیں پہنا ہوگی تھیں جنہیں باوہ باران نے ہمدا تسام کی بجیب بجیب شکلوں بین تبدیل کر دیا تھا۔ اس بلندی سے وہ ایسا معلوم ہوتے گویا ناہموار فرش بندی کر دی گئی ہے۔ راستہ کی تگہداشت توثم Totem کی طرح کے مہیب بجیح کر رہے تھے اباال لسان ہے آگے اس بجیب ملک بین ہتھیار بندموڑوں اورا بندھن گاڑیوں کے بیابتدائی سفر بڑے جان جو کھوں کے کام شے اور ڈرائیوروں کواس کا بندموڑوں اورا بندھن گاڑیوں کے بیابتدائی سفر بڑے جان جو کھوں کے کام شے اور ڈرائیوروں کواس کا بہت تک ندھا کہ آئیوں کے بیابتدائی سفر بڑے ہے۔ فاصی مسطح اور بخت سرکوں پر یا تو 50 میل فی گھنڈ کی بہت تک ندھا کہ آئیوں کی آوازیں آئی اور دھر سے رفاد کا مخدوث سفر طے ہوتا یا پھر بہتے پیسل پڑتے۔ انجنوں سے زناٹوں کی آوازیں آئیں اور دھر سے تک موٹریں رہت میں رفض جا تیں۔ ہر محفی اتر پڑتا موڑوں سے اسباب اتا را جا تا اور تخت زمین تک لؤکھڑ اگی چال سے لے جایا جا تا۔ جو یا تو چندی گزے قاصلہ پر ہوتی یا ایک میل کی دوری پر پھر موڑوکو کھنٹے وہ کی میں استعال ہونے والے تاروں سے مشابہ سے جس کے سب کھیٹے دھیل کردیت سے با ہر لایا جا تا۔ (بعد میں ان پورے قطعات زمین پران تاروں کے جال پھیلا ویک شخص جو مرغیوں کے ٹاپوں میں استعال ہونے والے تاروں سے مشابہ سے جس کے سب ویلے تھے جو مرغیوں کے ٹاپوں میں استعال ہونے والے تاروں سے مشابہ سے جس کے سب

گودیریا کو جو Negbel-shatar اور عقبہ کے درمیان واقع ہے۔ ہراولی چھاؤٹی منایا گیا تھا سیا گیا تھا ۔ یہ چاؤٹی میدان تھا جور منظے پھروں کی او خی چٹانوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ چٹانیں بنایا گیا تھا سیا گیا تھا۔ یہ چٹانیں ڈیون کی چٹانوں کی طرح رنگین تھیں۔ دلدل کی چوڑی چکلی سطح زمین پڑاؤ کے لیے موزوں تھی لیکن برسات میں گاڑیاں معہ پہیوں کے زمین میں وہنس جاتیں۔

اب جب کہ بیہ تھیار بند موٹریں اور ان کی ایندھن گا ڈیاں لارنس کو اس کے کام میں مدد کے طور پردی گئیں آو اس کی فوجی گارروائیوں میں پھیسرعت ی آگئی ہے۔

کین سڑک آسان گزار نہتی۔عقبہ سے وادی اہتم تک ساری زمین ٹیلوں سے پٹی ہوئی تقی۔خود وادی کے چھوٹے چھوٹے تنگ دراز وں میں سے گاٹریاں رگڑ کھاتی ہوئی گزرتیں اوراس بات کی بڑی احتیاط برتی جاتی کہ کہیں پہیئے چٹاٹوں کے کوٹوں سے نہ کلرا جا کیں جواستروں کی طرح تیز تقریہ

موٹر کے ذریع عقبہ سے لارٹس کا پہلاسٹر بجائے خودایک مہم تھا۔ وادی سے سیجے سلامت نگل کراور مسلح قطعات زمین پر بے تحاشا تیز رفتاری سے سٹر کر کے وہ گویریہ کے میدان کے ثنالی سرے تک بیا پہنچا۔

جب اس کی نظر Negbel-shtar کی چوٹی اور کاک پی Corkserew کی طرح بل کھاتے ہوئے درو پر پڑی تو اس نے ہتھیار بند موٹروں کے آدمیوں کو اشارے کے ذریعہ او پر ک طرف بتایا ۔ اونٹوں کے لیے بیر سڑک نا قابل گزرتھی۔ اور ان لوگوں نے بھی جونخلتان Siwa کی معمولی اڑائیاں لڑیکے تھاس تم کی کوئی چیز اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔

لارنس نے چٹانوں کی نیٹ بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا" ہیے جوہم کوسر کرنا ہے۔" پڑھائی شروع ہوئی اور پچھ دیر بعد جو برسوں کے برابرطویل تھی ایک تھکا ہارا ہانچتا ہوا گروہ موٹروں کو چوٹی پر پڑھاسکا انجن کے پورے زور کے باوجودعمو با پیکھٹنے اور ڈھکیلنے کا کام تھا۔وقا فو قا کوئی پہیر پھسل پڑتا رک جاتا یا راستہ کے کونے پرزی کرویے والے تھماؤ کے ساتھ معلق ہو جاتا۔اس

ز من پر پہیوں کی ضروری گرفت حاصل ہوگئی۔)

کھے عرصہ تک عقبہ ہر چیز کا مرکز بنا رہا۔ ہتھیار بند موٹری آیا جا کرتیں طیارے فرائے مجرتے سرول کے او پراڑا کرتے اونوں کے کاروانوں کی لا متناہی قطاریں ننگ واویوں میں ہے گزر کر آتیں۔ لارنس اور دوسرے انگریز عہدہ دار ان لوگوں کوسیائی بنانے کی اپنی امکانی کوشش میں گئے ہوئے تتے جوانقلاب عرب میں لڑنے کے لیے رضا کاراندا پی خدمات پیش کررہے تتے۔

انگریزی چھاؤنی کے لوگ بھی خاموش ند رہتے۔مصیبت بیتھی عرب بھی ہرچکتی ہوئی چیز پرنشاندتانے بغیررہ نہیں سکتے بھے حتی کہ اس وقت بھی جب کہ ہاور پتی اپنے کام میں لگا ہوا ادھرادھر پھر تار بتنا گولی گرج دارآ واز کے ساتھ لکل جاتی اور ساتھ ہی ایک جھٹکار سنائی دیتی۔اس طرح کسی نامعلوم نشانہ بازی چاند ماری کوشہرت حاصل ہوتی۔ لیکن باور پٹی اس کو چاند Bull's eye ہرگزنہ کہتا۔

عرب نامانوس چیزوں کو نا پہند کرتے ہیں ان چیزوں سے وہ قریب ہوں گے تو اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بچا جمع ہوجا کیں گے لیکن اگر کوئی چیز پھے فاصلے پر واقع ہووہ انہیں بندوق کا نشانہ بنانے کے لیے موزوں نظرا آئے گی۔ بندوق اٹھالیس کے پھر فائیر کریں گے جس سے کی حد تک ان کے استجاب کا تسکین ہوجائے گی۔

وہ لوگ جوم ہوں کا سر چھ ہاندھ کر چہل قدمی کرتے ان کے لیے کوئی خطرہ نہ تھا کیکن دوایک برقسمت ایسے بھی تھے جواپی عادت سے مجبور ہو کراپئی معمولی چھے دار ہیدے لگائے باہر لکال آئے یا چہل قدمی کرنے تھے۔

عرب آو صرف آپنے سر بھے ہے واقف تھے۔ چھے دار ہیٹ کی انہیں کیا خبر۔ اس لیے انہوں نے اس کو بھی معقول نشانہ تصور کر لیا۔ ایک مختص تو اس طرح اپنی جان ہے کیا لیکن دوبارہ لوگوں کو چھے دار ہیٹ پہننے کی جرات نہ ہوئی کیونکہ انہیں خوب تنہیہ ہو چھی تھی کہ اڑتی ہوئی گولیاں ان کا خاتمہ کردیں گے۔

لارنس اوراس کے ساتھیوں کا جس سے سابقہ رہتا وہاں کی زندگی کا یکی فقشہ تھا۔ سارے ملک عرب کے لڑنے والوں میں سے 40 سخت بے مجکر لڑنے والے اب اس کے روجع تھے۔

جس طرح الپین کے سمندر میں بحری قزاق موجود رہتے ہیں اس طرح صحرانے بھی خون کے بیا سے بدمعاش کافی تعداد شرفراہم کردیے تھے جو ہرخص اور ہر چیز سے لانے کے لئے اس وقت تک آ مادہ تھے جب تک کدلارٹس کی قیادت آئیس حاصل رہتی۔ ہرخص دوسرے سے زیادہ رتگین اور چکدارلباس میں نظر آنے اور اپنے اون کے کجادے کو دوسروں سے زیادہ چکدارساز وسامان سے سجانے کی کوشش کرتا۔ اور جب وہ اپنے دھاوں پر روانہ ہوتے تو رگوں کا ایک ہنگامہ نظر آتا جس کے درمیان لارٹس کاسفیرلباس ان سب سے الگ ہوتا۔

ر برفض کے پاس دودورانگلیں اور عمو ما دودو ر بیالور تے۔ برایک کے کندھے پر گولی بارود

ے بجرا ہوا چڑے کا پر تلا لٹکٹا ہوتا اور کمر بند میں خنج ہوتا اور بعضوں کے پاس بتضیاروں کی جوڑیاں

ہوتیں لینی دورانگلیں دوروالوراوردو نیخر ۔ سب اونٹ اسٹے تیز رفتار اورمضبوط تھے جووہاں میسر آ سکتا

تھے بالکل ای تم کے جولارنس کی سواری ہیں رہتے تھے یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ لارنس نے انتہا گی

دلیری کے کا رتا ہے انجام دیے ہیں اورخصوصاً اس انتظار کے ذمانے ہیں۔

انگریزی محاذ پرلزائیاں نتشوں کے مطابق نہیں انجام پارتی تھیں اور جرٹیل الن بائے دویا تین مہینوں کے لیے لڑائی روک دینے پرمجبور ہو گئے بورپ میں لڑائی شدید تر ہوتی جارتی تھی اور وہاں والے مصرے مک بھی طلب کرنے گئے تھے جس نے جرٹیل الن بائے کو اور بھی کمزور کر دیا تھا اور الن کے لیے اب ضروری ہوگیا تھا کہ قوت سے زیادہ چال بازی کو بروئے کا رائا کیں۔

لڑائی کی اس دوسری منزل میں لا رنس انہیں ایک بگا ندروز گا رنظر آیا۔ ریلوے کے شال اور جنوب میں اس کی نقل وحرکت سوسوئیل کے فاصلوں پر اس کے بیک وفت صلے کسی جگہ ہتھیار بند موٹروں کی تا خت تو دوسری جگہ پیدل فوج کا دھاوا اور تیسرے مقام پراوٹؤں کے دھاوے لیکن ان

سب پر فوق صرف دویا تین طیا روں ہے مسلسل بمباری۔۔۔ان سب باتوں نے ترکوں کو تیاں آرائیوں بیں گم کردیا تھا۔ان کا خیال تھا کہ ریلوے کے شال وجنوب بیں لارنس کے ہزاروں آ دی موجود ہیں درآ ں حالیکہ اس کے پاس صرف چندسوے زائد آ دی نہ تھے۔

ترکوں نے بیجی خیال کیا کہ عرب اور قلسطین سے اور ذائد آدی ان پرجملہ کرنے آرہے ہیں درآ ل حالیہ حقیقت صرف اتنی تھی کہ یہال صرف چند ہی لوگ تھے۔ اس مہم کا انتصار بالکلیہ دعونس جمانے پرتھا قائد ہونے کی حیثیت سے اس پر لازم تھا کہ ترکوں کواس وقت تک تشویش کی حالت میں رکھے جب تک کہ جرنیل الن بائے نئے سرے سے اپنی پلٹنوں کو ترتیب دے کرایک زبر دست تا خت کے لیے تیار نہ ہوجا کیں۔ بیتا خت ایسی ہوگی جس کے پہلے تی بلہ میں یا تو فتح حاصل ہو سکے گی یا ساری مہم فرجے ہوجائے گی اور اس کے ساتھ انگریزی سلطنت اور اتحاد ہوں کا بھی خاتمہ ہوجائے گا۔

انتلاب عرب جیسی معمولی چیز پراس وقت اتحاد بول کی قوت کا انتصارتها اگر ترکول کی قلست سے مشرق کی طرف کا دباؤ ہلکا ہوجا تا تو فرانس کو فوجیس بجوا ناممکن تھا جس کے بعد اتحادی فرانس میں پیش قدی کر سکتے تئے۔

لارنس بے قراری ہے منصوب سوچنے لگا ایک دن وہ عقبہ بیں ہوتا تو دوسرے دن ریلوے کے شالی سرے پراور تیسرے دن فلسطین میں۔ یہاں وہاں ہر جگہ وہی وہ تھا بھی اس فوج کی کمان کی تو کھی اس فوج کی۔ بھی اس فوج کی سے کھی اس فوج کی سے کھی اس فوج کی۔ بھی اس فوج کی سے کھی اس فوج کی مہید پہلے اس نے جدے میں جائے گی۔ یہ سب اس کی مرکزی اسکیم کے گویا اجزائے ترکیبی تھے۔ کئی مہید پہلے اس نے جدے میں کہا تھا کہ اس کی مزل مقصود ومشق ہے وہ خوب جھتا تھا کہ شرق کی ساری اڑائی کی کلید اگر ہے تو ومشق ہو تھی اس لے دمشق کو فتح ہوجا تا جا ہے تھا اور اتھا دیوں کو جرنیل اس بائے کے تو سط کے سب لارنس کے ایک طوفانی فوج کے تیار کر لینے کے خیال پر داؤق ہو گیا تھا۔ ہر چیز اس سب سے مقدم فوجی نقل وحرکت ایک طوفانی فوج کے جانے گی اور بلآخرتمام تفصیلات بھی مرتب کر ہی گئیں۔

حلمه او تتبر مي مونے والا تفار جرنيل الن بائے كى خاص نوج پوشيد وطور پرديمبل ميں جح

ہونے والی تھی اور تجویز بیتھی کہ تھم طفے تک وہ زیخون اور ٹار گیوں کے جنٹروں بیل چھپی رہے۔ یہ بھی
تجویز ہوا تھا کہ جب تک تجاز ریلوے کی گرانی کرتے رہیں اور سراسیمگی بیس بیسوچنے رہیں کہ عمر بول کا
نیاد هاوا کس مقام پر ہوگا۔ جر یکو کے قریب ایک بڑی چھاؤٹی قائم کی جائے جو ہزاروں پرانے فیموں پر
مشتل ہو۔ ہتھیائی ہوئی متروک الاستعال بندوقیں دشمن کے مقابل بیس ایک قطار بیس جمع کر دی
جا کیں۔ ہوائی فوج کا بیکام تھا کہ اس علاقہ پر مسلسل پرواز جاری رکھے جس ہے دشمن کے طیاروں کی
برواز کا سدیمین باب ہوجائے فاص دھاوے کے دن کا بیر پروگرام تھا کہ جو بندوقیں کا م دے کتی ہوں
وہ فورا گولے برسانا شروع کردیں اور سراک کے نشیب وفراز سے ہر کھے مقام ہے درفتوں ڈالیوں اور
کئڑی کے کندوں کوگر دوغمار کے طوفان اٹھائے کی خاطر کھنچا جائے گا۔ بیگر دکا طوفان ایسا ہوگا جوانوا ج

یہ منصوبے الارنس کے دلی منشاء کے عین مطابق تھے۔ کسی دیمن کو تاہی بیس گرفآد کردیے کا میدا کی قدیم طریقہ تھا۔ کی خاص ہے۔ اگر چہاس میدا کی قدیم طریقہ تھا۔ کی میں سے زیادہ الارنس یہ بھی جانتا تھا کہ بیدا کی سے اگر چہاس نے حامی بحر لی تھی کہ اگریزی فوج کی کارروائیوں سے قطع نظر کر کے بین مقررہ وقت پر وہ الن منصوبوں کو بروئے کار لائے گالیکن اس وقت اس کا دھیان کسی اگریز میجر اور الن کی چند ہفتہ لی کی مہمات کی طرف لگا تھا۔

قبوہ کی ایک پیالی پینے کے لیے لڑائی روک دینے کا بہانداب بھی کارفر ماتھا اور میجر ندکور نے جب بیہ بات ایک کونج وار قبقبہ کے ساتھ کھی تو اس میں ایک السناک واقعہ میہ پوشید تھا کہ اس قماش کے'' فوجیوں'' کے ساتھ لارنس معینہ وقت رِنقل وترکت کے وعدے کر د ہاتھا۔

اس نے اوپرے دل ہے کہا تو سمی کہ حرب نظام الاوقات کی پابندی کے ساتھ برابر کام کریں سے لیکن دل میں خوب مجھتا تھا کہ حرب کی کئی ہفتوں کی مدت کو پچھٹیں سیجھتے ۔ مستقبل اللہ کے ہاتھ تھا نہ کہائ خریب کے۔

لارض نے اپنے نے مددگار (میجر) کوریلوے لائین کے ایک حصہ پر جملہ کرنے کا کام

خوداس كوار ناير تا\_

رہم ہوکروہ اپنے بندو تجیوں کی طرف میں معلوم کرنے کے لیے لوٹ آیا کہ کین وہ بھی کسی دوسرے کے ماتحت ندہو چکے ہوں۔

لیکن سے بات بھی اس کے لیے زیادہ خوش کن نہتی۔ اس نے یو چھا۔ ہندوقیں کبروانہ ہوں گی۔

جواب طا کہ بندوقوں کے لیے ایک موسیا ہوں کے بدرقد کی ضرورت ہے۔

- 74-4-182 /2

ايك سوسياى تويهال موجود بين-

ی بال مر مارے یاس اون فیل ہیں۔

ميجرنے كہا جھے معلوم ب كدامير فيصل اون مجبحوار باب-

عرب عبدہ دارنے کہا بیاتو مجھے بھی معلوم ہے اور بیابھی معلوم ہے کدان اونوں کے کجاوے

میجر فیصل کے پاس دوڑا گیا جہاں اے ایک اور رکاوٹ سے سامنا کرنا پڑااس سے کہا عمیا کہ گزشتہ مہینہ 29 ون کا تھااور آج کہلی تاریخ ہے شدود بے والے بدول کواس پریفین ہے کہ گزشتہ مہینہ 30 ون کا تھااور اس طرح کہلی تاریخ کل ہوگی ۔اس لیے وہ کل تک روانہ ہونے کے لیے تیارٹیس ہیں۔

اب میجر کے مبر کا پیانہ گبرین ہوتا جاتا تھالیکن وہ محض بربس تھا۔اس کے 14 دن تو محض پر بیٹان خیالی میں ضائع ہو گئے تھے وہ بھی ان بندوتوں کا منتظرر ہاجو کینچی عی نہیں اور بھی ان آ دمیوں کا انتظار کرتا رہا جن کے پاس اونٹ نہ تھے اور ان اونٹوں کی بھی اے آس تھی رہی جو کہاوں سے ضالی

قصة مخضره ه ان مختلف ا جزاء يعني اونتول كجاول آ دميوں اور بند وقوں كو يجها كر سكا اور حمله كا

تفويض كيااورشريف مكه كي فوج كاليك حصه بهي اس كے تحت كرديا۔

میں کوچ کے وفت عربوں کومعلوم ہوا کہ فوج کے لیے کوئی ہراول ہی ٹیس ہے۔ا تفاقی طور پراٹیس ایک خیمرل ممیا جہاں و وسب کے سب جمع ہوگئے۔

میجرنے ان سب کوتو دیں چھوڑ اور خوداس ملک بیں تجس کے ارادے ہے آگل سے اور تین دن تک اس انتظار میں رہے کھکن ہے جرب ان کے پیچھے چلے آگیں لیکن جب عرب آگ خینیں برجے تو میں انتظار تیں در شوں کو در میان آ رام سے بیٹھے پایا۔ ان عربوں کو جنوب کی طرف سے فیموں کا انتظار تھا تا کہ یہاں آ رام سے رہ سکیں۔ چونکہ اس فوج کے پاس وہ بندوقیں بھی تھیں جو محاذیر استعمال کے لیے در کا تھیں اس لیے ان کا تفہر جانا پریشان کن تھا۔ لیکن آخر بندوقیں بھی تھیں جو محاذیر استعمال کے لیے در کا تھیں اس لیے ان کا تفہر جانا پریشان کن تھا۔ لیکن آخر کا رہے جان کا تفہر نے ان کو آ گے بڑھنے پر آ مادہ کر بی لیا۔ تقریباً 50 با قاعدہ شریفی ہا ہیوں کی سرکردگی میں بندوقیں آگے برحتی نظر آگیں اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جہاں سے حملہ ہونے والا تھا تو میجر نے بندوقیں آگے برحتی نظر آگیں اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جہاں سے حملہ ہونے والا تھا تو میجر نے بندوقیں آگے برحتی نظر آگیں اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جہاں سے حملہ ہونے والا تھا تو میجر نے تو پوں کو آ راستہ کر لینے کی رائے دی۔

کیا ہم اسکیلری بغیر بدوؤں کی مدو کاڑیں۔''عرب عہدہ دارنے جب بیہ کہا تو اپنے کے پرخود ہی ونگ رہ گیا اس خیال سے کہ فیصل کا انسراعلیٰ اس مزید تاخیر سے برہم ہوجائے گا۔ پیجر بدوؤں کوکوچ پر آیا دوکرنے کے لیے پیچے دوڑ پڑا نوری (بدو) تو بہی جا بتا تھا۔

اس نے کہا۔'' خوب!اگر آپ آ گے نہیں پڑھتے تو میں اپنی اڑائی جاری رکھنے کے لیے آپ سے اونٹ عاریناً لے سکتا ہوں۔میرے پاس پچھآ دی تو ہیں لیکن اونٹ نہیں ہیں۔''

میجرصرف اس شرط پر دامنی ہوسکتا تھا کداونٹ دوسر ہے بی دن اس کو واپس ال جا کیں تا کہ اس کا فوجی دستہ بھی آ گے بردھ سکے۔

"اس کا فوتی دستہ " نوری نے جیرت سے کہا۔ بیکوئی اہم بات ٹیس میں اس فوتی دستہ کو بھی عاریباً لے لیما چاہتا ہوں۔

وراصل فوجی دے اور اونٹ دونوں ہاتھ سے نکل چکے تھے اور اگر میجراڑ نا بھی چاہتا تو بذات

﴿بابنبر10﴾

میجر پر گزرے ہوئے ان واقعات ۔ے کانی تشریح ہوجاتی ہے کدتر کوں کو عربتان ہے تکال ہا ہر کرنے کی مہم میں لارنس کو کس قماش کے حربوں سے سابقہ تھا۔ لیکن ہایں ہمہ لارنس نے فوجی صدر مقام میں اپنے منصوبوں پر بحث کرتے وقت اپنے نقط نظرے کوئی روگر دانی نہیں کی۔ بلکہ یہی کہا عمیا کہ میرامنصوبہ یقیناً قابل عمل ہے۔

اس حتی وعدے کے بعداس نے چار پانخ دن اہا ال اسان کے فوجی صدر کمپ اور عقبہ میں نقل وحمل کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے گڑارے۔ پھراس نے گوڈریا سے جغر کو پرواز کی۔ جہال فیصل ان وعدوں کی توثیق کے لیے تفہر اہوا تھا جواس سے کئے گئے بتھاس کا دوسراسفر شاہی اونٹ دستہ سے جاملے کے لیے تھا جوفلسطین سے ریگستان کے داستہ عربستان آ رہا تھا۔

شابی اونٹ دستہ والوں نے جب بیسنا کہ وہ ملک عرب میں کمی خاص کا م پر بیجیج جارے بیں تو عہدہ داروں اور سپاہیوں سیموں میں اس خیال سے کافی جوش پیدا ہوگیا کہ آخر کا راب وہ اس مختص سے ل سیس کے جس نے سارے ترکوں کو وحشت زدہ کردیا ہے اور جس کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے ترک 10 ہزار پونڈ کا افعام پیش کر بچکے ہیں۔

مید دسته عقبہ سے پھوئی فاصلہ پر تھا کہ قاصد میہ پیغام لے آیا کہ لارٹس خودان سے ملنے کے لیے آرہا ہے۔ اس لیے مید دستہ و ہیں تھر گیا۔ لارٹس کا انہوں نے اب تک صرف نام ہی ساتھ الکین انہوں نے جب اس کی سرگزشتوں کو ساتو انہیں امید ہوئی کہ وہ کوئی ایساغیر معمولی انسان ہوگا جس کو مروجہ اصطلاح میں 'فروفریڈ' کہا جاسکتا ہے۔ انظام ہو گیا۔ بیفو جی دسته علی الصباح روا نہ ہونے والا تھا۔ میحر بہت جلد بیدار ہوا۔ اس وقت ہرا یک پڑاسو تا تھا۔ میر بہت جلد بیدار ہوا۔ اس وقت ہرا یک پڑاسو تا تھا۔

سات بج تك انظار كرنے كے بعداس نے يمعلوم كرنے كے ليے قاصد دوڑا كے كمآخر

معاملہ کیا ہے۔

نو بج جواب وصول ہوا۔

حضور والا!

اب تک ہمیں پکھے ملائییں۔ تا وقیقہ ہم کو ہمارے حصہ کا سونا نہ ٹل جائے ہم کوج ٹییں کریں گے وعدوں سے ان کواظمینان ولا یا گیا۔ اس کے بعد بھی تا خیراس وجہ سے ہوئی کہ ان کے پاس کیاو ہے کافی قعدادیش نہ تھے۔

جب بیقضیہ بھی طے ہوگیا تو میجرآ خری دفعدان کے کوچ کا انتظار کرنے لگا لیکن دوسرا قاصد آیا اور سلام کیا۔

تضوروالا!

میجرنے کہا۔ ہاں!اوراس کے فتظر ہوگئے کہاس دفعہ کیا گل کھلےگا۔ اس نے کہافتح منداگر یز بوھے چلے آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب۔

یہاوگ پھنے پرانے پاجاموں میں انگریزی فوج سے ملنانہیں چاہتے۔ وہ کی حال میں بھی اس وفت تک ترکت نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک کہ میجر ما نگ کر'چرا کریا مستعار کے کرکانی تعداد میں پاجا ہے فراہم نہ کروے۔

بالآخرانبول نے کوچ کیا۔

اس قصديس اب صرف ايك چيز شريك كرنے سے رہ جاتى ہے۔ يعنى بيك تملينا كام رہا۔

بيريون كى باجى بچكانى رقابت كى دوسرى مثال تحى-

بادشاہ حسین نے جعفر پاشا پر حملہ کردیا۔ جعفر ایک ہوشیارشامی تھااوراس کواس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب کہ وہ ترکوں کا مدو گارتھا۔ لیکن بعد میں شریف کی فوجوں میں اس نے رضا کا رانہ خدمات فیش کیس اوراس فوج کوکافی طاقتور بنانے میں خاصا کام کر گیا۔

جعفراوراس کے ہم عصر ساتھیوں نے اپنی دست برداری پیش کردی شیزادہ فیصل نے اپنے پاپ کے اس بے وقت جملہ سے برہم ہوکران کو چھوڑ دینے سے اٹکار کردیا۔ فیصل اوراس کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس مکہ کو خطوط اور تاریجوائے جس میں جعفر کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان خطوں کی عبارت ایسی سنٹے و تندیخی کہ لارٹس کو اسے مرحم کرتا پڑا لیکن اس پر بھی بوڑ ھے بادشاہ نے ایسے جوابات دیئے کہ آئیس اپنے پیغاموں کو تبدیل کرتا پڑا۔

اس دانعہ کا ایک پہلوتو خوش آئند تھا لیکن دوسرا المناک اس لیے کہ فوجیس آخری حملہ کے لیے صف آرام ہوئے جس کے متعلق لا رنس نے اطمینان دلایا تھا کے صف آرام ہونے کے لیے تیار کھڑی تھیں اور پیچملہ وہ تھا جس کے متعلق لا رنس نے اطمینان دلایا تھا کہ گھڑی کے کا نوں کی کی پابندی وفت کے ساتھ ہوگا۔

اس جھڑے کو چکانے کے لیے الرنس کواپٹی جرب زبانی اور تقلندی کو پوری طرح کام ہیں لا نا پڑا۔ بالآخر بدر تے اور فو جیس صرف 32 گھنٹوں کی تا خیرے آگے بڑھیں۔

یہ 36 گھنٹے بڑی قدرو قیت کے تھے اور ان کی طافی کرنی تھی کوج کی ابتدا واپی مشکلات اور خطرات رکھتی تھی Negelshater کی ہولنا کیوں تک چکٹینے تک سفر کافی آسانی سے لیکن مدھم رفتارے مطے ہوا۔

لیکن Negel shtar نے گویاتی تنہائی گھنٹوں کی مزاحمت پیش کردی۔اگر بید معالمدا تنا ہی ہوتا کداونٹوں اوراونٹنیوں کو پیدل راستوں اور پگٹرنڈیوں پر سے لایا جائے تو گر پڑ کر بیج وخم کھاتے ہوئے راستہ کے ذریعہ چوٹی تک پہنچنا آسان تھا لیکن لوگوں کے مختلف جزوی معاملات پر بھی توجہ دینی پڑتی تھی جن میں آتش کیر مادوں Tenpoundr guns اور تیز مار نے والی بندوتوں کو وہ انظاری میں سے کہ ایک پہنہ قد آ دی نگاہیں زمین پرگاڑ سے دونوں ہاتھ آ گے کو باند سے او کول کی قطاروں کے پیچھے ہے آتانظر آیا۔ کمانڈ نگ افسر نے سوار ہوکر سلامی دی۔ سب کے سب اس طرف گھورنے گے اور مزید گھورا کئے ۔اس کے بعد سر کوشیاں شروع ہوئیں اور منگی بندھ گئی۔

لوگوا یکی کرفل لارٹس ہیں۔ وہ آپ لوگوں کوبطور ہدایت پھی کہیں گے۔
چند سکینٹر تک لارٹس نے اپنی پست آ واز جس ان کومخاطب کیا۔ اس کی آ واز بھشکل بیرونی صفول تک تینی کی اونٹ دستہ والوں سے اس نے کہا آئیس ان لوگوں کے دوش بدوش لڑتا ہے جوخودان کے ساخیوں سے کی قدر مختلف ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو بے خل اورز ودرنج ہیں اور جو واقعی یا مفروضہ یا فیرازادی اہانت پر مشتعل ہوجانے والے ہیں۔ جولڑائی کے مناسب طریقوں کو بھی تیس سے ممکن ہے فیرازادی اہانت پر مشتعل ہوجانے والے ہیں۔ جولڑائی کے مناسب طریقوں کو بھی تیس کے ممکن ہے وہ اس مقام پر جھی کھک وہ اس مقام پر جھی کھک وہ اس مقام پر جھیٹ آ کیں جہاں اونٹوں کے دستہ کی مقاومت مضبوط ہواور اس مقام پر چھی کھک جا کیں جہاں واقعی ان کی مدود رکار ہولیکن بایں ہمدوہ بھی برطانیہ کے دوست ہیں۔ لہذا آئیس چا ہے کہ جا کیں جہاں واقعی ان کی مدود رکار ہولیکن بایں ہمدوہ بھی برطانیہ کے دوست ہیں۔ لہذا آئیس چا ہے کہ ان کے ساتھ مکن مراعات کھوظ رکھیں ای پر لارٹس کی تقریر شم ہوگئی۔

عبدہ داروں سے بالکل مختمری گفتگو کے بعد لارنس ای تیزی سے روانہ ہوگیا جس تیزی سے کدوہ آیا تھا۔لوگوں کو بالکل ماہوی ہوگئی میرفخص ہرگز ایسانہیں ہوسکتا جوآگ کھا سکتا ہو۔اس رات جب وہ دہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے ان میں گرم گرم بحث ہوتی رہی۔

ان میں سے بہتوں نے بھی سمجھا کہ انہیں کمی ہناؤٹی سور ماسے ملایا گیا ہے۔ لبذاانگریزی فوج کے بیشتر سپاہیوں کی طرح لارنس کا وجودُ ان لوگوں کے لیے بھی معمہ بنار ہا۔

لارنس نے ایک وفعہ پھراس وقت جب کہ فتم ماہ کے قریب لوگ فوجی کارروائیوں میں مصروف تھے اونٹ دستہ کا معائنہ کیا اور اہاال اسان کے مقام پراٹینے تمام معاونین کی ایک کانفرنس طلب کی۔

اس ملا قات كا نتيجه بيه جوا كرشريف مكه كي فوجول ميس برى انديشه ناك بغاوت في سرافها يا

Negb کے اوپر باری باری باری کھٹ کرلے جانا اور وقت بے وقت ضدی اونٹوں کوراستہ پر لگانا بھی شامل تھا۔ جو بیس درمیان راہ میں برقتم کی ترکت سے الکار کردیتے تھے۔

تمام گاڑیاں کھچا کھی بحری ہوئی تھیں اور پہاڑی بلندی تک پینیخے تک آ دی پہیوں کی سلاخوں کو ہاتھوں سے گھاتے جاتے تا کہ انجنوں کی فاتی قوت کے ساتھ سے انسانی قوت بھی شریک ہوجائے۔وہ پسینہ ہو جاتے اور در دوکرب سے بلبلانے گلتے۔

غذا كامستديمى پورى توجه كامختاج تفاراس كيه كه مختلف را بنون كوعلىحده عليحده ركهنا پر تا فوج كم مختلف فرقول كى معربول اور گور كلول كى مختلف فرقول كى معربول اور گور كلول كى انتخاف فرقول كى مغذا خاص نوعيتول كى موق اور گفت تفعد فقد اجزاء پر مشتمل ہوتی - ہرقوم كے افرادا پلى اپنى غذا است بى ياس محفوظ ركھے ہوئے تھے۔

میجرینگ Young جن کے ذمہ نقل وحرکت کے انتظام کامشکل کام سونیا گیا تھا اس طے جلے خاندان کے دوست بلکہ بمنزلہ مال باپ کے تھے۔اس کے ساتھ انہیں یہ بھی دیکھنا پڑتا کہ موٹروں اور طیاروں کے لیے کافی مقدار میں پٹرول راستہ ہیں موجود ہے پانہیں۔

سیرسب بہت ضروری چیزیں تھیں۔ بلکہ کہنا چاہئے کہ حملہ آور فوج کی روح رواں تھیں تو یہی چیزیں تھیں۔ اباال اسان سے روائلی کے بعد پہلی منزل جغر اعزاد کی تھی جو 60 میل کے قاصلے پر واقع تھی۔ جغر سے ہیر بھی استے ہی فاصلہ پر تھا اور پیر سے ارزق 140 میل پڑتا تھا۔ ارزق کی جھاؤٹی وہ چھاؤٹی وہ چھاؤٹی وہ چھاؤٹی وہ چھاؤٹی ہی جہال سے متھرہ طور پر چیش قدمی کی جانے والی تھی ۔ نقشوں میں جغر پیرا ورارزق کو کلستان بنایا گیا ہے لیکن وراصل نہا ہے ہی بخر سرز مین ہے۔ بیصرف پائی کے چھے ہیں۔ یہاں شہر آومیوں کو فقد اس سے تھی پڑاؤڈ الی آ

اس لیے ان ابتدائی انتظامات پر بھی پوری توجد دینالازی تھا۔ میجر بنگ کے صبر وقحل کی داد دینی چاہیے کہ غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم اونٹ سواروں سے کام لے کروو بدرقوں کو مقامات معبودہ پر

ﷺ نے کی مشکل ذمدداری سے عہدہ برآ ہو گئے۔ جو مختصر پیانہ پر با قاعدہ نوج کی نقل و ترکت کے مماثل تقی۔ ان بدرتوں کا مقررہ روزمقررہ مقام پر رہنا ضروری تھا۔ اس میں ناکامی کے معنی بالآ خرموت اور تاہی کے سوااور کچھ نہ تھے۔

کہیں کہیں وقت ضائع ہوگیا تھا جس کی تلافی ضروری تھی۔ میجریکے کا ارنس کی طرح جادہ جگانا تو ندآتا تا تھا جس کے اثر سے چاند کو آسان سے بٹالیس۔ سیکن ان کی زبان بڑی پر تا ثیرتھی جو ابتداء ہی سے ان تمام خریب پیچاروں کی موجودہ اور آئندہ ممکن الوقوع ہولنا کے مصیبتوں میں زمی اور اخلاص کے ساتھ شریک رہی۔ وہ برقسمت جو اس کا اندازہ بھی شدکر سکتے تھے کہ ''لارنس اعظم'' کی تمنا کیم کی طرح برآری بیں۔

میجریک کی اس جدو جہدیں بظاہر کوئی عظمت نظر ندآئے گی۔ اور بیدرسد کی فراہمی کامعمولی کام دکھائی وےگا۔ پریں اگر دڈیشیا کے موجودہ گورز (میجرینگ) سے بید پوچھاجائے کدان کے طویل اور اہم دور میں سب سے زیادہ خوشگوار بات کون بی ہے تو اغلب ہے کہ وہ ای زبردست کارنامہ کوچن کیں گے بینی دشتی پرلارٹس کے آخری ہلہ کے لیے دسد کے انتظام کو۔

وادی کے اوپر جب اڑنے والی فوجیس بڑھتی نظر آ کیں آولارنس خود بھی حرک ہیں آیا وہ اپنے اوٹ کوچیوڑ چکا تھااس لیے کہ آخری اڑائی ہیں تیز رفتاری بہت زیادہ اجمیت رکھتی تھی اور بیدہ دلوائی تھی جس میں لارنس بید ٹابت کرنا جا بتا کہ خودوہ اور اس کے عرب اپنے قول کو پورا کر سکتے ہیں وہ ہتھیار بند موٹر ہیں بیٹے گیا جس میں آئندہ کی دنوں تک اس کوسفر کرنا تھااور کوچ کی جبنڈی بلادی۔

تقریباً دوسال پہلے اس نے شنرادہ فیصل ہے کہا تھا کہ اس کی منزل مقصود دشق ہے تمام ظمنی امور ختم ہو بچکے تھے۔ پانچ پانچ سومیل ہے مجمونا ند دھاوے ریل کی پنریوں کا علانیہ اڑانا اُرشن کی فوت میں ہمیشہ کا آنا جانا (وہ بھی اس خدشہ کے باوجود کہ اس میں اے ایک دن اپنی جان ہے ہاتھ دھونا پڑے گا) اور اس کے علاوہ وہ تمام ظلیم الشان منصوبے جوآ خرنا کا می پرختم ہوئے۔۔۔سب کے سب ختم ہو تھے۔۔۔۔سب کے سب ختم ہو تھے۔۔

جرٹیل الن بائے کولارٹس نے کہا تھا کہ جبوہ دریائے جوڈ کی دوسری سے میں کوپی کے لیے تیار ہوجائے تو عرب ترکول کوٹنا کی عربتان سے تکال دیں گے۔ ملک شام سے بھی تکال دیں گے۔ اور بالآخر جنگ ہے بھی تکال ہاہر کریں گے۔

ا پنے اقد امات پراس کو پورااعتی و تھا ارزق قدیم سب کے بھی ہونے کا مقام قرار پایا جہاں لوگوں کے لیے تیار رکھا تھا۔ پہال کے لوگوں کے لیے اس نے کافی سامان رسد منزل مقصود تک لے چلنے کے لیے تیار رکھا تھا۔ پہال کے امکان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا بس اس کو مشق فتح کرنا تھا اور فلا کے بعد عرب فتح مندوں کی حیثیت سے اپنے ملک پر قابض ہونے والے بتھ تو پھر پہائی پر فور کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

سیا یک جی جمائی اور بہت بی گلو واقعم کی فوج بھی جس کو وہ ارزق لے آیا تھا۔

شریف مکہ کی فوج میں اونٹوں کے 450 دستے تھے جس کے سب اوگ بنتیب خاصے تربیت

یا فتہ اور تجربہ کا راز نے والے تھے۔ انہیں میں وہ بندوق باز بھی شامل تھے جن کے پاس و کا رز اور باخ

کس هم کی کلد ارتو پیس تھیں۔ ایک چھوٹی ہی تکڑی ان فرانسیں تو پچیوں کی تھی جن کی تھویل میں تیزی

سے سر ہونے والی بندوقیں تھیں اور پھر انگریزی ہتھیار بند موٹریں اور ان کی ایندھن گاڑیاں تھیں۔
مصری اور بندوستانی اونٹ سواروں کا بھی ایک ایک وستہ تھا اور دوطیارے بھی تھے۔

کل ملاکرایک ہزارہے بھی کم آ دمی تھے۔ جوز کوں کی اس بے مگرفوج ہے لانے جارے تھے جو تعدا دیش ان سے دس گئی تھی ترک اب مجھ چکے تھے کہ آخری تلخ انجام تک انہیں عربوں سے لانا پڑے گا لینی ایک الی لا ائی جس میں رحم وکرم کو دخل نہ ہو۔ جومرتے دم تک لای جائے جس میں ہارنے والے کے لیے زندگی موت سے ہدتر ہو۔

وهارز ق مَك بَنْ مُ مُصَالِمُونَ حادث بيش ندآيا-

مختلف خیموں میں لارنس گھومتا پھرتا اور ہر چیز سے مطمئن ہو جاتا۔اس نے احکام کی فوری بجا آوری کی اہمیت سب کے ذہن نشین کرا دی تھی۔ ناکا می کے معنی عربوں کی رسوائی کے تھے جن کی

ہائب سے وہ کا میا بی کا وعدہ کر چکا تھا۔اس کے میمعنی تنے کہڑک عربوں کوایے پھندے میں جکڑ دیں کے جہال سے سوائے موت کے دروازے کے اور کہیں سے دہائی نصیب ندہو سکے گی۔ میرعربوں کی آخری جنگ آزادی تھی۔اس لیے سزاحمتیں جو بھی ہوں ان کے لیے جیتنا شروری تھا۔

ستبر کی دیں تاریخ تھی دونوں طیارے پڑاؤ کی سرز بین کے اوپر چکر کاٹ رہے تھے جن کو و کچھ کرعرب خوثی ہے واہ واہ کے فعرے لگارہے تھے مر فی اور جوز بید دوہواباز تھے جنہوں نے لارنس سے کہا کہ شنرادہ فیصل اغلب ہے کہ کل یہاں پہنچ جائے۔

دوسرے دن کرئل جوائس میجرالسٹر لنگ کے ساتھ آن پہنچے۔ان کا آنا ہی تھا کہ لارٹس نے اگریز عہدہ داروں کی ایک کانفرنس منعقد کی۔اورا پنے منصوبے ان سے بیان کئے اور آخری وفعہ خطرہ ہے بھی متع ید کردیا۔

اورافظناً م پرا تنا کہا کہ۔'' ناکا می ہمارے لیے نا قابل بر داشت ہے۔'' اس وقت تک انگریز عہدی داروں کی ہے جماعت پوری طرح مجھے نہ کی تھی کہ اس کی کا میا بی رکیا پچھٹھسر نہ تھا۔

دوسرے دن لارنس نے بعض بہت ہی ججیب لوگوں سے ملا قات کی اورخفیہ طور پران سے ملاقات کی اورخفیہ طور پران سے مختلکو گی مثلاً میرکہ فلال جگہ لوگ زیادہ تعداد میں رہیں اور فلال جگہ فلہ رکھا جائے اور کسی جگہ ڈا کناسمنٹ جمع رکھے جا کمیں سونا آئیس دیا گیا اور لارنس کی ہدایتوں کے ساتھ وہ خیمہ سے نکل کر چیکے سے چلے گئے۔

لارنس نے ان آ دمیوں کا انتخاب بڑی ہوشیاری سے کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان میں کا ہرا یک قریب ترین راستہ سے ہو کر ترکوں تک جا پہنچ گا اور اس کے مفروضہ منصوبے ترکوں کے ہاتھ تھا ۔

دے گا جس کے باعث ترک سرگرم ہوجا کیں گے۔۔۔۔لیکن فلط سے بیل ۔

دے گا جس کے باعث ترک سرگرم ہوجا کیں گے۔۔۔۔لیکن فلط سے دیجھی اسمان و

سروست وہ چاہتا تھا کہ ساری فوج کواس کے اقد امات سے دیکھیں پیدا ہو۔ دوسرے دن وہ شال ست میں اور آ کے بوصے۔ بیدوہ ملک تھا جو ند ہر یوں کا تھا ند ترکوں کا تھا آ گ کے شعلوں میں جل کر نباہ ہو گیا تو انہوں نے فضاء میں بندوقوں کی ہاڑ مار نی شروع کی۔ مرفی کے طیارہ کو بھی پہلے غوطہ میں بری طرح نقصان پہنچ چکا تھا اور وہ بریکار ہو گیا تھا۔ لیکن وہ بہر حال میچ دسلامت زمین پر اثر آیا۔ اب لارنس کی ہوائی فوج میں صرف ایک طیارہ ہاتی رہ گیا۔

......

وہ دروزیوں کے علاقہ کی پہاڑیوں میں سے گزری رہے تھے کہ آگے کے خبررسان سپاہیوں میں ہے کی کی چی شنائی دی۔ سننے والوں نے اس سمیت میں بلٹ کردیکھا جس طرف وہ اشارہ کررہاتھا۔ اس طرف ایک ہوائی جہازتھا جو جرمنوں کا تھا۔

ریجی ایک انو کھی بات تھی وہ بہت عی قریب آیا وہ پہمعلوم کرنے پر تلا ہوا تھا کہ بیر انہوہ جو انہوں جو انہوں جو ا فوج سے انتامشا ہداور آوارہ کر دعر پول کی بھیڑ سے انتا مختلف ہے دراصل ہے کیا؟

لارنس نے در نہیں کی۔ اور فور اللكاراح پہ جاؤ۔ اور كھيل جاؤ۔

لارنس کا مقصد بیرتھا کہ کم ہے کم لوگوں کو ہوا باز دیکھ سکے۔لیکن اس کو لا رنس کی نیز اس کی فوج کے منتقبل کی خوش نصیبی مجھنا چاہیے کہ ان کے دو ہوا باز وں میں سے ایک ہوا باز جواس وقت پرواز کرر ہاتھا اس نا خواندہ مہمان کی آ مدکو بھانے گیا۔

جرائ طیارہ جدید فتم کا دونشتوں والا تھا لیکن ہوا باز مرفی پرانی ساخت کے بی۔ ای۔12 کی وضع کے جہازیس پرواز کررہا تھا۔اس کا طیارہ جرائ طیازہ سے بہت زیادہ تیز رفتار تھا۔ مرفی نے اس سے زیادہ بلندی تک پرواز کی اور ایک جیت ناک خوط دلگا کر جرائ طیارے کے عقبی صد برآ گرا۔

جرمن ہواباز نے اس کود کھ لیا ہوگا اس لیے کہ وہ اس خوط سے صاف بی کرفکل کیا اور مرنی کا جہاز ڈگرگا کا جہاز گرجتا ہوا جب بازو سے ہو لکھا تو اس نے اس پر آتش باری کی مرفی کا جہونا سا جباز ڈگرگا گیا۔ لا رنس اور اس کے ساتھیوں کی سانس پھول گئی انہوں نے سمجھا کہ شابیدای پر اس کا خاتمہ ہوگیا۔ دہشت دلوں سے دور نہ ہونے پائی تھی کہ اگرین کی طیارہ نے ایکا بیک پستی سے بلندی کی درفرف پرواز کی اور اپنے دوسرے ہی چھیرے میں جرمن طیارہ کو آ د بوچا۔ را۔۔۔ ن ٹا۔۔۔ ن ٹا۔۔۔ ن ٹا۔۔۔ ن گا واز کے ساتھ دھواں فضا میں بلند ہوا اور پھرجرمن طیارہ کے قدر خطر ناک حرکت یہ کی سے بیٹو تھے۔ میں جرمن طیارہ کے ساتھ کی قدر خطر ناک حرکت یہ کی کہ دخمن کا طیارہ جب تیزی سے بیٹو تھی کے ماتھ کی قدر خطر ناک حرکت یہ کی کہ دخمن کا طیارہ جب تیزی سے بیٹو قرقم کھا تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا اور تقریبا آبی میل کے فاصلہ پر کہ دو تھی سے بیٹو کی سے بیٹو وقم کھا تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا اور تقریبا آبی میل کے فاصلہ پر کہ دو تھی سے بیٹو کی سے بیٹو کھی کھی تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا اور تقریبا آبی میل کے فاصلہ پر کہ کہ کہ دو تھی سے بیٹو کی سے بیٹو کھی کھی تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا اور تقریبا آبی میل کے فاصلہ پر کہ دو تھی سے بیٹو کی سے بیٹو کھی کھی تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا اور تقریبا آبی کے میا تھی کی تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا اور تقریبا آبی کہ دو تھی سے بیٹو کی سے بیٹو کھی کھی تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا اور تقریبا آبید کیا گھی کھی تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا اور تقریبا آبی کے بیٹو کھیا کہ دو تھی تی وقم کھی تا ہوا پہاڑوں پر آ رہا اور تقریبا آبید کھیں کے بیٹو کھی کھی تا ہوا پر اور کی تا ہوا کھیا کے بیٹو کھیں کے بیٹو کھی تا ہوا کھیا کے بیٹو کھی کھی تا ہوا کھیا کے بیٹو کھی تا ہوا کھی کے بیٹو کھی کھی تا ہوا کھی کے بیٹو کھی تا ہوا کھی کھی تا ہوا کھی کے بیٹو کھی تا ہوا کھی تا ہوا کھی کھی تا ہوا کھی کھی تا ہوا کھی تا ہوا کھیا کے بیٹو کھی تا ہوا کھی کے بیٹو کھی تا ہوا کھی کھی تا ہوا کھیا کے بیٹو کھی تا ہوا کھیا کھی تا ہوا کھی تا ہو تا ہوا کھی تا ہوا کھی تا ہوا کھی تا ہو تا ہو

"ایندهن گاژیون میں مجرویا جائے۔اس لائن کواڑانا بہت ضروری ہے۔ میں خودموثروں کو الأن تك لے جاؤل كا۔ اور بعد يس تم ع آن الول كا۔"

بیا یک مجنونا نددهاوا تھا۔اس وقت لارنس کی نظرایک بل اوراس سے تقریباً دس میل عقب ين ايك الميشن ريتى \_ايك ايندهن كائرى آلش كيررونى اورآ تش كير مادول ع جروى كى \_ جس ك بعد كرال جواكس كى رفاقت ميں لارنس روانہ ہوكيا ۔اس ايندهن كاڑى كے دونوں جانب بتھيار بند موٹریں گوجتی گرجتی بوحی جاری تھیں۔ یہاں ایک خطرہ بیضا کہ کوئی نشانداس ایندھن گاڑی میں پڑتا تو ان سب كوسر بفلك بلنديول تك ازاديتا-

ببرحال ہوا یہ کرتر کوں کا خطرہ کے لیے تیار ہونا تو کہا انہیں خبر بھی ند ہونے یائی تھی کہ ب موثریں ان کے سر پر جاد حمکیں \_نتیجاً ترک خود ہی مفلوب ہو گئے ۔ لارنس بل پرچ حااوروہ مبالغہ آمیز كتبدير هاجوسلطان عبدالحميدك مدح بين تفا-

اور پر کہا۔ ہے تو سی برای پر لطف۔

ڈیٹر ھسو ہونڈ آ کش کیرروئی نے اس کتنہ کومعہ بل کے بالکل ڈھیر کردیا اوراس سے کسی قدر زا كدمقداركة ورايدا شيشن اور لائن كے مجھ حصدكو بالكل از كاررفتة كرديا كيا۔ احراقويد بور ہاتھا۔اس طرح ایک بوا ای داخریب جلوس لارنس کی فوج کے سامنے بلندی پرے گز دریا تھا۔ اگریزی فوج کے بمبار ڈیرہ کو جاتے تھے وہ جب گزرنے گلے تو اس کری پڑی فوج نے ٹوٹی سے کرخت ابجہ میں نعرے لگانے شروع کے۔ بیمعلوم ہوتا تھا کو یا پہلی پر جنگ کا میدان گرم ہے۔فوج کےسامنے اور آزوبازو فوجی خررساں Scouts وقت بوقت خطفکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بوھے جاتے تھے۔ اب فوجDerra کے متوازی ایک بہت ہی او کچی بلندی سے لے رفشیب کی پہاڑیوں تک میلوں کبی ہوگی اب انہیں شہر کی چک دمک اور دھویں کے بوے بوے ستون بلند ہوتے ہوئے نظر آنے گئے۔ بمبارشرتك كلي على تق - 17 كوجب وTellazar كقريب تق - لارنس ريلو \_ لائن يرست آ یا اورائے بعض فیلے وہاں نصب کرویے ۔اس تصیب کے وجوہ کواس نے مجیب وخریب تصریح کے

## ﴿ باب بر 11 ﴾

اے مصوب کی راوے اس ہوائی خطروے دور ہونے کے بعد لارس کا ارادہ درہ Derra کی طرف بجانب شال پیش فدی کا تھا۔ پہلے اس نے مصریوں اور گور کھوں کو ہتھیار بند موٹروں کی پشت پنائی کے ساتھ آ مے روانہ کیا دو در و Derra اور عمان کے درمیان کی ریلوے لائن کو ازادین تا کرزک جوب کی طرف سے مک ندیجواعیں۔

لیکن قسمت نے اس اقد ام کو بجیب چکر دیا ور دی پہنے ہوئے مصری اور گور کے جواس ملک میں بالکل اجنبی منے بغیر کسی رکاوٹ کے لائن تک پہنچ کئے اس لائن کی حفاظت مقامی حربوں کی ایک جماعت کرر ہی تھی جس کے لیے ترکوں کی طرف سے انہیں تخواہ ملتی تھی۔

ا گر جملة ورجهاعت خودان كے جم وطنوں يرمشمل بوتى توبيه بات بہت آسان تقى كدر كوں ے کی قدرز اکدسونا و بے کران محافظوں کوحملہ آوروں میں بدل دیا جائے۔

ليكن موجوده صورت حال ك تحت عرب نبيل مجه سكة من كديد عجيب فتم كالان وال آخرآ كمال عدب بين اس ليانهون فان كووالي لوثاهيا-

لارنس بے قراری سے نظام الاوقات کی پابندی پرتلا ہوا تھا۔اس لیے اس اطلاع نے اس کو ایک جرت انگیز اراده کی طرف مائل کردیا۔

اس وقت بينا ممكن تھا كداونٹ سوارر بلوے لائن تك جائيں اور پھرمركزى فوج ہے آمليں اب اتناوفت باقى نبيس ر باتفا\_

اس کے لارس نے کہا۔

ساتھان ہدایتوں میں بیان کیا ہے جن سے پوری طرح ظاہر ہوجاتا ہے کدبیر نیا "فشکوف" کس طرح ا پروان پڑھایا جاسکتا ہے۔

اس نے لکھا ہے" فولا دی سلیروالی ریلوے لائن کو تباہ کرنے کا سے بہت ہی آسان اور بہت ہی موثر طریقہ ہے۔ ریلوے لائن کے بین وسط راہ میں پٹری کے کمی ورمیانی سلیر کے نیچ ایک سوراخ کھودلو۔

جب دویہ کرچکا تو وہ Derra کو کھنے کے لیے او پر چڑھا۔ فوج اس وقت کمی قد وقریب آگئی تھی لیکن اس کے لیے تو شہر کا نظر آتا ہی کافی تھا۔ اس نے آدمیوں کو بلندی سے پیچا ترنے کا اشارہ کیالیکن اس میں بہت تا خیر ہوگئی تھی۔

وہ دیشن کے اس طیارہ گاہ پر دانت لگائے ہوئے تھے جو سر گرمیوں کا گویا سر کر تھا دیشن کے نو طیارے گھوستے پھر رہے تھے لیکن انہوں نے بھی ان بمباروں کے تعاقب میں بہت دیر کردی تھی جو بہت پہلے دالیس ہو چکے تھے۔لیکن پہاڑیوں پر سلے فوج کے آٹار معلوم کرنے کے لیے ان کا بیا اقدام بہت ہی بروفت تھا۔افق کے مقابل میں ان طیاروں نے لارٹس کے دستہ کی نقل وحرکت کو بھی د کھے لیا تھا۔

وہ تھلی فضا سے چٹانوں کی پٹاہ گاہوں میں بھر ناشر دع ہوگئے۔اونٹوں کوختی الامکان وٹمن کی نظر سے تخفی رکھنے کی کوشش کی جاتی اور ہر تمکنہ وسیلہ کو بروئے کار لایا جاتا تا کہ وٹمن کا نشانہ بننے کا امکان کم سے کم ہوجائے۔

طیارے کو نیخ گر جت اوری میں اور چوٹی کے اوپر گشت لگار ہے تنے جہاں کہیں کی نقل و ترکت کا رہے تنے جہاں کہیں کی نقل و ترکت کا پیتہ ملتا وہ ہم گراتے اور پہاڑوں پر شین کنوں سے گولیاں برساتے۔ ہروفت بلندی اور پہتی میں ان کے جھینے برابر جاری تنے۔ایک گھنٹر تک شہد کی تھیوں کی طرح وہ لارنس کے آ دمیوں کا زند کے مرب سے صورت حال بہت تیزی سے خطرناک ہوتی جارتی تنی کہ لارنس کا واحد طیارہ حملہ آ وروں کے درمیان آ دھمکا۔

سیر جوز کا بی ۔ای۔12 کا طیارہ تھا جو پالکل ست رفتار اور قدیم وضع کا تھا۔لارٹس کی سیر'' شیطانی چڑیا۔''عربوں کو بتانے وکھانے کے لیے تو خوبتھی لیکن دشمن کے مقابلاً 'سیز رفقار اورخوب آراستہ طیاروں کے مقابلہ میں کوئی زیادہ مفید نہتی۔

لارٹس اور اس کے آ دی بے چینی سے تعلقی بائد سے ہوئے تھے جوز نے دشمن کے طیاروں کے اطراف ایک چکر لگایا اور اس طرح گویا و و کہدر ہاتھا۔

"مواج تواجه میں "اورساتھ ہی مؤکرایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔اور پنیٹا جب دشمن کے طیاروں کے جنتے کا جنتھا اس کے پیچھے جمعیٹ پڑاتو نیچے جمجنس نے اطمان کی سائس لی۔

جب وونکل محے تو الدرس اوراس کے آومیوں نے مکنہ بہت طریقہ پرنظم وضیط قائم کرلیااور اس چھوٹی می فوج کو ایک خطرناک صورت حال سے باہر نکال لائے۔ جب میدان صاف ہوگیا تو لارنس کوفورا خیال آیا کہ جانباز جوز پرکیا گزری ہوگی جوز جب واپس آیا تو وشمن کے تین طیارے اس کا تعاقب کے ہوئے شے۔

چند لحوں تک وہ نہایت جرت ناک مظاہرہ پیش کرتا رہا۔ یعنی جھانے دے دے کر کسی
گور گھڑاتی ہوئی موڑ بس کی طرح جہاز کی رفتارست کرویتا جس سے محیرالعقول طریقوں پروہ ان متیوں
برافر وخنة حملہ آوروں کی معاندانہ توجہ ہے نا جاتا۔ اس نے ایک زمین دوز چکر لگایا اور واد کی میں ایک
تحریری پیغام کھینک سکا۔

یہ بات مجھ ٹی نہیں آتی کہ طیارہ چلاتے جلاتے کس طرح وہ اس کو تھیٹ سکا ہوگا اس نے کھا تھا۔

پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ میں نچاتر رہا ہول-

وہ نیچا تر آیا اورا کی تھی پئی چٹان ہے آ کر کرایا وہ بالکل پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور جب لوگ اس کوشکت جہازے تکالئے کے لیے دوڑ ہے و مٹمن کے جہاز کیے بعد دیگرے فراتے ہوئے نیچ کی طرف جمع ہو گئے اوراس حصہ بیس کولیوں کی بوچھاڈ کردی۔ يرانيس كاث دياتها.

ورہ کے طیاروں سے جب وہ خوش متنی سے نیج لکلا تو اس کا دوسرا اقدام سی الشباب کی طرف تھا۔ میزیب سے نیٹنے کے لیے اس نے پچھونوج بھیج دی تھی جو درہ اور فلسطین کی سڑک پرواقع تھا۔

سل العباب برائک نظر کافی تھی۔ لارٹس اب بہت می احتیاط سے قدم بوحار ہاتھا۔ وہ راستہ طے کرتا اس بہتر مقام پر جا پہنچا جہاں سے چھاؤنی صاف نظر آ سکتی تھی اور سے مظر آ سے چل کراور بہت ہی نمایاں ہوگیا۔

وشمن سے 300 گز کے فاصلہ پر جب اس نے اپنی سپاہ کی مور چہ بندی کردی تو دیکھا کہ مزید کمک ثال کی جانب سے بڑھی چلی آتی ہے۔ان کے ساتھ بندوقیں تھیں مشین تنمیں تھیں اور سینکڑوں کی تعداد میں سپاہی تھے۔

الوائی کے متعلق ان دنوں لارنس کا نقط نظر ہے تھا کہ دوراند کئی سے جانیں سلامت روسکتی میں اور جلد بازی خود کشی کے مترادف ہے اس لیے کداگر دشمن کی نئی نوجوں کی توجہ ذرا بھی اس طرف مائل ہو جاتی تو وہ نہایت آسانی سے ان کا صفایا کرسکتی تھیں۔لارنس نہایت پراطمینان طریقنہ پراپٹی فوجیں ایک میل پیچھے ہٹا ہے گیا۔

یہ پیچھے بلنے کا سنر کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک دوسراعہدہ داراس ہے آن ملا۔ اور دواس صورت حال پر گفتگو کرتے رہے۔ 50 میل کے فاصلہ پر درہ کی بستی میں 37 ہزار برافروختہ ترک موجود تھے اور خوب جانے تھے کہ بیطاقہ'' دشمنوں'' سے پٹا ہوا ہے۔ آ سے کی طرف ٹوئی ہوئی لائن تھی جس کی اب غالبًا حفاظت بھی کی جانے گئی تھی۔ چیھے کی طرف ترکوں اور جرمنوں کی تخلوط اور آزمودہ فوج متی جو بندوقوں سے لیس تھی۔

جب لارنس کے لوگ چھیے کی طرف پہاڑیوں میں چکر کا منے گھے تو انہیں جرت تھی کہ یہاں مقامی لوگ ان کے ساتھ کیاسلوک کریں مے ہیلوگ پہاڑیوں میں چھیے دیکھیرے تھے لیکن بعض جوز كربرد اكربابر كلتا اورايك طرف جينتا نظرة يا-

اس نے اپنی اوئی ساخت کی بندوق جسکے سے تھنے کر باہر تکا کی اور کھول کھال کر اسے تیار کر اللہ اور کھول کھال کر اسے تیار کر اللہ اور اس کود کھیے کہ وہ ایندھن گاڑی والے بھی چکر میں تھے جو بھا گئے دوڑتے مدد کے لیے آن پہنچ سے اس کی سانس پھولی ہو گی تھی خصہ اور جوش سے اس کی سانس پھولی ہو گی تھی خصہ اور جوش سے وہ آ ہے سے باہر ہور ہاتھا۔

اورجب اس نے لکار کر کہنا جا ہاتو ضمدے اس کی زبان اڑ کھڑا جاتی تھی۔ اس نے کہا

'' میں ان کو بندوق کا نشانہ بناؤں گا۔'' (ایندھن گاڑی پر ہاتھ مارکر۔)انہوں نے ابھی میرا پیچھانہیں چھوڑ اہے۔'' ہواباز وں نے اس کی آخری حالت نہیں دیکھی ہوگی اس لیے کہ اس کا بقیہ وقت ترکوں کے تعاقب اورچھوٹی سے ایندھن گاڑی کے عقب سے ان پرگولیاں چلانے شن گڑ را۔

لارنس بھی تفیر آئیس رہا۔اس لیے کدوشن کے لوٹ آنے کا امکان تھا اور بیاتو کو کی جانتا شاتھ کدورو کی ترکی فوج سے ان پر کیاا فیاو پڑھے گی لیکن درو کی طرف بالکل سکوت تھا اور چندونوں بعد جب اس بستی پر قبضہ ہوگیا تو اس سکوت کی وجہ بجھ میں آئی۔

تر کول کی اطلاعیں اور پیغامات جو وست یاب ہوئے وہ واقعی بڑے معنحکہ خیز تھے۔ان میں ے ایک بین اکتصافحا۔ شریف فیصل کے تحت 8 ہزار لوگ بستی پر پڑھ آ رہے ہیں۔

دوسرے میں لکھا تھا زبروست حملہ آور فوجیس برجی آری ہیں۔ لیکن فیصل کے زیر کمان نہیں اس لیے کہا طلاع کے بموجب وہ 300 میل کے فاصلہ پر ہے۔

جنوب کی طرف جواطلائیں بھیجا گئیں ان سے بھی ان کی بدحوای ظاہر ہوتی تھی۔ کھیا تھا۔'' ''قال کی طرف کے اسٹیشنوں اور دسٹق تک تارٹیس بھجوائے جاسکتے۔ ٹیکٹراف کی لائن میں کوئی خرابی پیدا ہوگئے ہے۔

واقعی ٹیکگراف کی لائن میں بہت بوی خرابی پیدا ہوگئ تھی۔ لارنس نے حفظ مانقدم کے طور

تك كفالت كرسكنا تعا-

اوروس ون كے بعد\_\_\_\_\_؟

لارنس ہے کہا گیا کہ مرزیب Mezerib پر کیا کارروائی کی گئی تھی۔جس کے بعد لارنس اور دوعہدہ داروں نے ان دولائنوں کے اس جنگشن کی جاہیوں میں مزیدا ضافہ کرنا شروع کیا۔

ایندهن گاڑیوں سے انہوں نے ڈائنامیٹ اور بتیاں لیس اور اونٹوں پرسوار ہوکر لائن کی طرف روانہ ہو گئے ہے۔ خود طرف روانہ ہوگئے۔ موڑی اتنا قریب سے گزر رہی تھیں جتنا قریب کہ دوہ ان کور کھ سکتے تھے۔ خود لائن تو اخیشن پرمھردف رہالیکن اس کا مددگار ریلوے لائن کے نیچے سرتگیں بچھانے لگا۔ لیکن وہ اپنا کا مردگار ایل کے ایکن اس کے کہ اب اس نے ڈیرہ کی طرف نگاہ اٹھائی توبستی سے اسے دیل گاڑی آتی نظر آئی۔

اس نے ایک جست لگائی اور پھراس مرزیب کودوڑ اجوا گیا اور بدحوای سے لا رنس سے کہنے

ایکگاڑی اسطرف آرای ہے۔

لارنس نے بلٹ کرکہا۔ طیارہ؟ کوئی حرج نہیں۔ وہ جمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 'ونہیں طیارہ نہیں۔'' مخاطب نے بے تحاشا گرجدار آ اواز میں کہا۔''ریل گاڑی۔''

ہاں! پھرٹو مشکل ہے ہیں بجھتا ہوں کہ سرگوں کا سلگا دینا ہی بہتر ہے۔ لیکن لارنس نے مجلت نہیں کی اور رفتہ رفتہ اپنے مددگار کے ساتھ بعض سرگوں کواڑا ہی دیا۔ لارنس کا مددگا رنبایت احتیاط ہے سگریٹ ہے بتیاں سلگا تار ہا۔

تھوڑی دیر بعد لارنس کے اطراف کولے آ آ کر گرنے گئے۔اس لیے کہ اس ریل گاڑی پر ایک جنگی بندوق بھی تھی۔ وہ اپنے اونٹو ل تک جائینچے اور وہاں سے اپنی موٹروں کی طرف بھاگ گئے۔ وجوہ کی بناپرانہوں نے بندوقیں سرکیں اور شان کی آ مرکا ڈھٹرورا پیٹا۔ ایک دوسری نازک صورت حال تو یوں گزرگئی۔

لارنس نے تھم دیا کہ جنوب کی طرف سے ناسب کی لائن کے محافظوں پر تملہ کیا جائے تا کہ پل پرخود کے دھاوے کی طرف ترک متوجہ ندہو سکیس ۔ ترک شخم ناک ہو کرفورا جوب کی طرف کولیاں سر کرتے ہوئے برصے تو شال کی طرف دل ہلا دینے والی کو نج ان کے کا نوں ہے آ کر کارائی۔ لارنس بل تک پنج چکا تھا۔

یہاں ایک بہت ہی اہم حقیقت کا ذکر ضروری ہے۔ لارنس اس وقت گویا اس مقام پر تھا جس کے متعلق جرٹیل الن ہائے سے وعدہ کر چکا تھا کہ ان کا تھم پاتے ہی 19 تاریخ کو ان کی مدو کے لیے تیار رہے گالیکن نہ تو ہیں مقام ہی ٹھیک تھا اور نہ کی نقط نظر سے مناسب حال تھا۔

لارنس کے ساتھی جانتے تھے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچنا جا ہتا ہے۔لیکن انہیں پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کیسے؟ فوجوں اوران مقاموں کود کیلتے ہوئے تو لارنس کی صورت حال قطعاً ہایوس کن تھی۔

میسی سے میں ہے کہ جرنیل الن بائے مغرب ہیں صرف 100 میل کے فاصلہ پر نتے لیکن لارنس اور ا اِن کے درمیان مجاز ریلوے کی محافظ دستوں کے علاو و بھی پوری ترکی نوج حاکم تھی۔

لارنس کا اگاکیپ ریکتان میں ایک سومیل کے فاصلہ پر تھا اور مرکزی کیپ تقریبا 250 میل دور تھا۔

سید دونوں بھی اس کے لیے بریکار تھے اس لیے کہ نہ تو اتنا وقت بی تھا اور نہ وہ وسائل ہی مہیا تھے کہ ان تک پہنچا جا سکے۔

لارنس نے کہا کہ الن بائے کی طرف سے پہلی اطلاع ملنے تک ہمیں اس طرح تضیرے رہنا پڑے گا جس طرح کہ چھالیہ سروتے کے درمیان ہوتی ہے۔

ليكن اس دوران سارى فوج كے پاس غذا "كوله باروداور پٹرول ا تنابى موجود تھا جودس ون

ہتھیار بند موڑوں میں بیشے کر تعاقب کرنا ور زمنی دستوں پر حملے کرنا بھی اڑائی کا ایک طریقہ ہے گئیں اور زمنی دستوں پر حملے کرنا بھی اڑائی کا ایک طریقہ ہے لیکن جب بیموٹریں طیاروں کا نشانہ بنے لگیں او موزنشینوں نے ابیا محسوس کیا کہ وہ جانوروں کی طرح پھندے میں پھنس چکے ہیں۔موٹروں پر بھی دویا تین بم کرے لیکن لارنس کے ڈیا ئیوروں کی خوش نصیبی کہتے یا ترکوں کی غلونشا ندائدی کا متیجہ بھتے ۔اس سے صرف بیہوا کہ موٹروں کے بےروغن کے ہوئے دھیں پرصرف بیہوا کہ موٹروں کے بےروغن کے ہوئے تھے۔

طیاروں سے بہتے بچانے کے دوران بھی اس نے ایک طیارہ کا خاتمہ کر بی دیا اس طیارہ نے بہت بی قریب اور نیچے آنے کی جرات کی لیکن اس کا خمیازہ بھی اس کو بھکٹٹا پڑا کسی موٹر سے ایک گولی انجن کی ٹیکی میں جاگلی اورا یک زبردست آواز کے ساتھ وہ زمین پر آر ہااور دھاکے کے زورے ٹوٹ پھوٹ کر نیاہ ہوگیا۔

وشمن کے طیاروں کی اس نا گوار مداخلت سے لارنس کواپٹی ایک تمنایا وآ گئی اوراپٹی ہوائی فوج میں بھی ایک طیار و کے اضافہ کا خیال اس میں پیرا ہوا اس لیے کہ اس وقت اس کی ہوائی فوج میں ایک جوآباز بغیر طیار ہ کے موجود قدا۔

اس نے اپنی موٹروں کو Umtaiaye ہے لیے کا تھم دیا اور جب وہ پہاڑوں کے نگ راستوں سے گزرنے گلے تو دشمن کے بقید طیارے ان کے راستے پر منڈ لانے اور مشین کن سے گولیاں برسانے لگے حتی کروہ خود ہی اپنے اس مشغلہ سے تھک گئے۔

بعض عربوں نے موٹروں کے ساتھ ساتھ دوڑ نا جاہا لیکن بدشمتی سے ان بیں سے بہت سے مشین گن کی راہ بیں حائل ہو کرموت کا شکار ہو گئے اور اس طرح لارنس سے اپنی ناعاقبت اندیشیانہ وفاواری کا خمیازہ اُنیس بھکتٹا پڑا۔

پھرائیک دفعہ اپنی خود رائی سے کام لے کر از رق وَنَیْخ کے انسے ابتدائی منصوبہ کی تھیل کے خیال سے خیال سے ارنس اس طرف چل پڑا۔ جہاں اس کو تو تع تھی کہ طیارہ کے ذریعہ برئیل الن بائے کا کوئی پیغام اس کو سلے گادوسری موٹروں کو اس نے آگے بڑھ جانے کا تھم دیا۔

# ※12/シート》

کیٹن پیک اور شاہی اونٹ دستہ نے لڑائی بیں اپنامفوضہ کام پورا کرلیا تھا اور اس کی اطلاع دے کر پھر دوبارہ روانہ ہوگئے تھے ان کی تباہ کاریاں اندھا دھند نہیں ہوتی تھیں۔انہوں نے ڈیے ہاور دشت نے درمیان تخیینا 5 میل کا حصد اپنے لیے فتخب کرلیا تھا اب اس حصہ میں ریل کی پٹر یاں ٹیکٹراف کے تارادرمجا فقت کی چوکیاں جو بھی نظر آیا اس کو اچھی طرح تباہ کر چھوڑا۔ ترکوں کے لیے شائی سمت سے کتارادرمجا فقت کی چوکیاں جو بھی نظر آیا اس کو اچھی طرح تباہ کر چھوڑا۔ ترکوں کے لیے شائی سمت سے کمک تیجیج میں میرمزاحمت کا ٹی اثر انداز ہوئی اور لارنس ان کا دروائیوں کا بے صدممنون رہا۔

جب شابی اونٹ دستہ ازرق کی طرف روانہ ہوا تو لا رنس موز کے ذریعہ انہیں کے پیچے ہال پڑا تا کہ طیاروں کی طرف سے اطمینان کرلیا جائے ۔ راستہ میں اسے خیال آیا کہ Umtaiye بھی ہو آٹا چاہئے جہاں گزشتہ دن وشن کا ایک طیارہ دیکھا گیا تھا۔

قبل اسکے کہ ایک فائز بھی سر ہوسکے طیازے مذصرف ہوا میں بلند ہو چکے تھے بلکہ ہتھیار بند موٹروں پر جمپٹ جمپٹ کر جملے کرنے گئے تھے۔ ہتھیار بند موٹروں کے چھوٹے تھوٹے برجوں اور فلز آتی پوششوں پر جب ان کے نشانے پڑتے نیمن کے ڈھولوں کی می آ واز پیدا ہوتی اور ان لوگوں کو جو ان موٹروں کے اندر تھے بید آ واز کوئی خوشگوارٹیس معلوم ہوتی تھی۔

موٹریں آ کے برحیں او پھر ناسب کے مقام پڑھیں جہاں چاردن قبل لارنس ایک بل اڑا چکا تھا۔ لائن پر ترک کام کرر ہے تصاور تباہ کار یول کی مرمت میں گے ہوئے تقے دخنہ کے عین سرے پرایک ریل گاڑی دھوال اڑا تی کھڑی تھی۔

یہاں سپاہیوں سے مزدوروں کی تقداد زیادہ معلوم ہوتی تقی اس لیے کہ موٹروں کے آدھکنے
کا متیجہ بیہ ہوا کہ سب سے سب مزدور دیل کی طرف دوڑ گئے اور اپنی پوری رفتارے دیل بھاگ کھڑی
ہوئی معلوم ہوا کہ بیچھڑ ہے بھی مجیب جیرت انگیز اور ساتھ ہی بدی دلچسپ تھی۔ ترک چلتی ہوئی اورواپس
ہوتی موئی ریل گاڑی سے سر لگا لے موڑوں پرنشا نہ تان رہے تھے۔

موٹروں کا فقل و ترکت بھی اس' آئٹی گھوڑے' کے لیے بہت تھی۔ لیکن تعاقب کی بھی آخر ایک صدیقی۔ ایک آخری دھائے کے بعد موٹریں پلٹ پڑیں اور کمپ کی ست واپس ہو کیں۔ اس اہم دن کی کارگزاری پر بیلوگ بہت خوش نتے۔ اس لیے کہ ایک طیارہ کی تبائی اور میل گاڑی کی اڑائی ان کی کامیا بیوں کے '' خریط'' ہیں شامل ہو چکی تھیں۔

لارنس کی عدم موجودگی میں یہال پر دوسرے عہدہ داروں نے یہ تصفیہ کیا کہ ترکوں نے استعفیہ کیا کہ ترکوں نے Umtaiye کے مقام پر رہنا ناممکن کر دیا ہے اوراس بات کا تو کی امکان تھا کہ اس دفعہ پھر وہ ڈیرہ اسے طیارے لیے ہوئے ان کے کامل چیں ڈالنے کے ارادے سے یہاں آن پہنچیں ۔اس لیے وہ ام شراب کی طرف بٹ آئے اور لارنس کی واپسی کا انتظار کرنے گئے۔

ان طیاروں سے بچنے کی مکنہ تفاظتی تدامیرا فتیار کی گئی تھیں جودن کی روثنی میں ہروقت عربوں کا کھوج لگانے کے لیے اڑتے پھرتے تھے۔ وو غلدر کھنے کے گڑھوں میں چھپے بیٹھے تھے آ دمیوں اوراونٹوں کوادھرادھر پھیلا دیا گیا تھااورقسمت پر بھروسہ کئے ہوئے تھے۔

آخر کار 22 کولارنس لوث آیا۔ ازرق میں وہ قاصدے ملاجس کے ساتھ اس نے فلسطین کی طرف پروازکی اور تین لڑا کا طبیاروں کو لیے ہوئے واپس لوث آیا۔

لارنس اور مینول طیار و بازاتر آئے اور پھے کھائی لینے کے خیال ہے وہ بیٹے لیکن انہوں نے

بمشکل کھانا شروع ہی کیا ہوگا کہ پاسبان کی چیخ سنائی دی۔ لارٹس انگریز عہدہ داروں کی جماعت کو جرشل آکن بائے کے اقدام کی خبریں پڑھ کرسنار ہاتھا جس سے ان میں کافی جوش پیدا ہوگیا تھا لیکن چیخ نے ان سب کواپٹی طرف متوجہ کرلیا۔ ترکوں کے دوسراغ رسال جہاز اورا یک دوئشتوں والا جہاز مشرق سے اڑتے چلے آرہے تھے۔

نو داردا پنانا شنہ بھول سے اور طبیاروں میں اپنی نشنوں پر آ بیٹے اوراد پراس فرض سے پرداز کی کرز مین پرلوگوں کے منتشر ہونے تک دشمن کی ہرا قعت کر سکیس۔

طیارہ ہازوں کے اڑنے تک وشن کے طیارے لارٹس کے مختفر سے دستہ کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ برطانو کی طیارے زمین سے اٹھ دی رہے بتھے کہ انہوں نے ان پر بم پھینچے لیکن خوش تھی ہے نشانہ خطا ہو گیا اور قبل اس کے کہ فضائی لڑائی میں وہ اپنے لیے بہتر مقام پیدا کرسکیس وشن کا دونشستوں والا لڑا کا طیارہ شعلوں کی لیسٹ میں زمین پر آرہا۔

الارنس کے طیارہ ہاز فورا انزیزے اس لیے کہ ویشن کے سراغ رساں طیارے انگریزی
طیاروں کی مسرعت رفقار کے ساتھ بھاگ گئے تھے۔ لارنس کی پر سرت مبارک ہادیوں اور عربوں
کے تیز تیز نعرہ پخسین کے درمیان انہوں نے گھر اپنا کھانا شروع کیالیکن انہیں ابھی شروع نہیں کرنا
چاہیئے تھا کہا جاتا ہے کہ ترکوں نے جب سنا کہ ان کے دوطیاروں کے مقابلے میں ادھر تین طیارے
تھاتو انہیں پھر مقابلہ کی ہمت ہوئی۔ بہر حال وہ جھیٹ آئے اور ساکن جہازوں کے اطراف ان کی
گولیاں گرنے لگیس۔ طیارہ ہاز دوڑ پڑے اور چند جی کھوں بعد لڑائی شروع ہوگی۔ اس دفعہ ترکوں کا پھر
مقابلہ کے بعد بغیر کی تا شرک سب کے سب واپس دوڑ گئے اور قشن کے ہوائی حملوں کا تھر

وہ اب مزید نعرے بھی نہ لگا سکتے تنے اس لیے کدان کے گلے بیٹھ گئے تنے ہے گئے گئے کے ان تیزی سے واقع ہونے والے اہم واقعات پر پر جوش بحث کرتے ہوئے طیارہ بازوں نے پھر کھانا شروع کیا۔

اور یکی بھی بیہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے روز اندکے بندھے تھے ہوئے پیائش کے کام ش بیرتبدیلی تھی بھی ایک بی جوش دلانے والی۔

ایک طیارہ ہازنے دوسرے سے کہا ہم کئی ہفتوں سے اس انتظار میں بیٹھے کہ پچھے کھانے کول جائے اور جب ہم یہاں پیچے تو ناشتہ سے پہلے ہی وو چڑیاں شکار کرلیں۔

لارٹس کی ہوائی فوج کی خوش ہونے کی ایک معقول وجہ بھی تھی۔ اس لیے کداگر چا پی ہوائی ا تاختوں سے ترک کوئی واقعی اہم نقصان نہیں پہنچارہ سے تھے لیکن ان کے مشین گنوں کے مسلسل عملوں میں 5 سے 10 تک آ دی ہرروز ہلاک ہورہ سے اوران غیر تربیت یافتہ دیکی ہا شدوں کے لیے سے مصیبت الی نہتی جوخوشی خوشی ہرواشت کرلی جاسکے۔ ان کی مدافعت بھی اس وجہ سے نہیں کی جاسکتی تھی کہان بچھٹے اور حملہ آ ورہونے کے لیے اب تک لارٹس کے پاس "شیطانی چرایوں" کی کی تھی۔

لارنس نے اپنے اگریز ساتھیوں کو جرنتل الن بائے کا ایک اعلان پڑھ کر سنایا جس بیں عمو یا لارنش اور فیصل کے اب تک کیے ہوئے کام پر شکر گزاری کا اظہار کیا گیا تھا اس کے ساتھ خود جرنیل موصوف کے دریائے فرات کی دوسری جانب بڑھنے کی ولولدا تکیز خبر بھی درج تھی۔

تعطل کا زبانہ ختم ہو چکا تھااور انگریزی جھاؤنی نے ایسامحسوں کیا کہ اب کچھے جنگ کی خریں بھی سنائی ویں گی جس کے ہاعث ان میں جوش اور پیجان پیدا ہو سکے گا اور اس پڑمروہ کن احساس سے نجات مل سکے گی کہ لڑائی و نیا ہیں ہمیشہ یوں بی ٹھنی رہنے والی ہے۔

لارنس خودا ہے ہم وطنوں کوان خبروں ہے مطمئن کر چکا تو عربوں کوا ہے اطراف جمع کر کے اس پیغام کا مطلب انہیں سمجھایا۔

اورابتدائی میں جب وہ" تہاری جانباز فوجوں کے زیردست کارنامہ" کے فقرہ پر پنچاتو مجت

یں سرت کی آوازیں ہلند ہونے لگیں۔ شورختم ہوا تو انہوں نے بیخرسی کہ ترک بیپا ہورہ ہیں۔ جس پر اور نعرے بلند ہوئے اور فضایس بندوقیں سرکی گئیں۔ بعض تو صلتے سے لکل بھا گے اور وادی کے قریب بھٹی کر چیخ چیخ کر بیخوش خبریاں دنیا کو سنانے لگھے بیہ ہات کہ کسی نے اس کو سنا بھی یانہیں بالکل غیر متعلق تھی وہ بہت خوش تھے۔

گاؤں اور بستیوں کے نام جب پڑھے جانے گلے تو عرب ایک زبان ہو کر چیم خدا کا قیصل کا اور لا رنس کا شکر ادا کرنے گئے ترکوں کے پنچہ فضب کی گرفت ڈھیلی پڑچکی تھی ۔صدیوں کی دہشت اور خوف سے دہ اب آزاد ہور ہے تھے۔ فالحمد اللہ۔

ا پنے عرب دوستوں میں اعتباد پیدا کر کے لارنس انگریز عہدہ داروں کے پاس لوٹ آیا۔ واقعات کی جوتصویر کشی اس نے یہاں کی وہ کسی قدر مختلف تنی۔اس نے کہا کہ جرٹیل الن بائے نے ترکوں کو اس طرح آ گھیرا ہے کہ ان کی پسپائی کا جوراستہ ہوگا وہ مقیناً دریائے فرات کوقطع کرتا ہوا محرورےگا۔

انگریز عہدہ دارایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔ان کےاس انداز کود کی کرلارٹس نے سر ہلایا اور کہائی ہاں۔ہم ان کی راہ میں حائل ہو سکتے ہیں اور پھر کہا۔ چوتنی ترکی فوج بھی وہیں ہے اور ساتویں اور آٹھویں فوجوں کے بعض جھے بھی وہیں ہیں۔

اس پر کسی نے بیدائے ظاہر کی کہ ان فوجوں کا کوئی ایک حصہ بھی اس کی مختفری فوج کو پٹیر کرد کھ دینے کے بلیے کافی ہے اور ساتھ ہی ہی چوچھا کہ 'آ خرآ پ کرنا کیا چاہتے ہیں۔'' دوسروں کے اظہارا ختلاف کو نظرا نداز کرتے ہوئے لارٹس نے کہا۔ ''بڑھ کرڈیے ہاور دمشق پر قبضہ کرنا کھا ہتا ہوں۔''

اور پھر کہا۔اس اثناء میں ہمیں دمشق کی صفیں بھی توڑ دینی جاہئیں پھراس نے تفصیل سے سمجھایا کہ جرٹیل الن بائے کا دلی منشاء کیا ہے اوراس کے ساتھا پے منصوبوں کی بھی توضیح کی۔ پھر کہا کہ وہ والہی ازرتی روانہ ہوگا اور وہاں ہے Handly page طیارہ کے ذریعے دوٹن کی حد تک پٹرول اور

غذا بجوائے كا نظام كرے كا۔

دوسر عده دارول نے نگاہ اشحائی۔ دوٹن!!

انبیں اس پریقین ندآتا تھا۔انہوں نے اس ہنڈ ل پنج Handly Page طیارہ کا کھی موجوم ساحال توسنا تھا لیکن انبیں اس کی جسامت کا کوئی اندازہ ندتھا۔

دو پہر کے وقت جبکہ تازہ ترین خبروں پر گر ما گرم بحث ہوری تھی کہ تین طیارے اڑتے ہوئے دیکھے گئے ۔ یا بول کہنا چاہے کہ ان میں ایک تو طیارہ معلوم ہوتا تھا لیکن بقیہ دو نقطے دکھائی دیے شخصاور جب وہ قریب آئے تو آ تکھوں پر ہاتھ کا سابہ کر کے نظر جما کرانہیں دیکھا گیا۔

Hndly page کازبروست طیارہ جب صاف دکھائی دینے لگا تو انگریزوں کی میخفری جماعت بھی اسکود کھے کر جیرت میں آگئی لیکن عربوں کے لیے توبیا لیک مجرو تھا جن میں سے ایک تو پکار اضا خدا کی تتم ابیتو تمام شیطانی چڑیوں کا باپ ہے۔

in the state of th

﴿ بابنبر13 ﴾

ناسب ادرمفرخ کے درمیان ایک ہوشیار نگہبان جاسوں نے لارٹس سے ملاقات کی اور سرگوشی میں اس سے کہا کہ ترک ڈھے ہوئے بل کی مرمت میں مصروف ہیں۔ اپنے آ دمیوں کوظہر سے رہنے کا تھم وے کر لارٹس اس طرف روانہ ہوگیا۔ ایک بلندی الی آئی جہاں سے بل آسانی سے نظر آسکتا تھا۔ لارٹس نے ہاتھ کے اشار سے سے دوسر سے عہدہ داروں کو بھی بلالیا کہ دو بھی آسمیں اور قماشہ دیکھیں۔

انجان وشمن سے خوب الم چھی طرح چھے چھپائے وہ دو تھنٹوں تک بیٹے رہے۔ ترک بوی تیزی اور پھرتی سے کام کررہے تھے۔ لارنس کے دیکھتے دیکھتے لکڑی کا عارضی بل کھڑا ہو گیا۔ ارنس نے ان کی چا بک دئی پر گفتگو کی اور اس آسانی سے بل کے تقییر کر لینے کے دوطریقہ پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔

اس نے کہا کام تو خوب کیا۔! پھراس نے اپنے چند آ دمی بلائے۔محافظوں پر کولیاں چلا کیں۔اورمشین کن چلانے والی زياده مشكلات فيشآ كيل كى-

لیکن لارنس خوب سوچ مجھ کراپنا منصوبہ با ندھ چکا تھااوراس سے روگر دانی اے گوارا نہ تھی ۔ ہتھیار بند موٹر میں اس نے واپس مجھواد میں اس لیے کہ آ کے کی سرز مین ان کے لیے موز وب نہ تھی۔ اور بجائے مدو کے ان کے سدراہ ہونے کا امکان تھا۔ پھراس نے بید خیال ظاہر کیا کہ فلسطین میں طیارے بہت مفید ثابت ہوں گے اس لیے کہ وہاں ہر طرح کی مدودر کا رتھی۔ طیارے آ گے نکل گئے۔

پھر لارٹس نے اپنی فوج کو حرکت دی۔ لارٹس کے پاک شریف مکہ کے 600 آدمی تھے۔ جن کے متعلق فرض کر لیا گیا تھا کہ وہ تربیت یا فتہ جیں۔ اس فوج کے پاس 6 بندوقیں اور 12 مشین کئیس تھیں ورکرز اور ہاج کسٹر قتم کی بندوقوں والے بے قاعدہ عرب محض تعداد بڑھانے کے کام کے تھے اس کے ماسوا تین سواونٹ سواراور گھوڑ ہے سوار بھی تھے جن کے ساتھ غذا اور پانی کا راہب نصف مقدار جیں موجود تھا۔ اس کے بعد کے سفر کے لیے وہ قسمت پر تکمیہ کئے ہوئے تھے کہ کہیں سے رسد فراہم ہوجائے گی۔ ورنہ پھرائیں پغیر رسد کے لڑٹا پڑے گا۔

طلابی نوج مشکل ے Umtaiye کے باہر نکلی ہوگی کدا کیک طیارہ جھیٹا ہوا وا پس اوٹ آیا اور دو تین دفعہ چکر کا شنے کے بعد ایک پیغام کھینک سکا پیغام کوفوراً اٹھالیا گیا اور تیزی سے لارنس تک پٹھادیا گیا۔

لكعاتفا-

''ریلوے کی طرف سے سواروں کی زبر دست فوج بزی چلی آ رہی ہے۔'' لارنس نے اس کو دوبارہ پڑھااور صرف آیک ہی لجدے لیے پچھشش و پٹے میں پڑھیا۔ فوج کواشارہ کیا کہ بزھی چلے۔۔۔زبر دست؟اس کا کیا مطلب۔سینکٹروں؟ ہزاروں؟

اس نے اپنے جاسوس بہت آ مے دوڑائے کہ جوٹمی دشمن نظر آنے گئے آ کراطلاع دیں ناسب اورمفرخ کے درمیان ابتدائی وقت کے پچٹرے ہوئے ساتھی جونب کی طرف ہے آ آ کر ملنے گئے اور فورا تن لارنس نے اپنے آ دمی پہاڑ کے دونوں جانب پھیلا دیۓ اوران لوگوں نے بھا گتے جرمن جماعت کی بے جگران مقاوست کے باوجود کام کرنے والوں کو مار بھٹایا۔ کوڑا کرک اکٹھا کر کے بل کے درمیانی شہیر وں کوآ گ لگاوی۔ اور چند ہی کھوں بٹس ترکوں کا نیا پل اس سرے سے اس سرے تک بھڑک اٹھا۔

اس تباہ کاری کی سخیل کے طور پر اس نے لائن کا بھی ایک حصہ تباہ کر دیاا ور پھر Umtaiye

رات کے وقت سرون کے اوپر عربول کو موٹروں کی جھنبھتا ہے گی وقت سرون کے اوپر عربول کو موٹروں کی جھنبھتا ہے گی درنظرے او جھل شالی دینے کلی اور رات کی مدھم روشنی میں بھاری بھر کم ہنڈلی چنج طیارہ انہیں نظر آیا اور پچھنی درنظرے او جھل شالی سست میں ہوا کے ارتفاش کے ساتھ بھد کی آواز کا سلسلہ بندھ گیا۔۔۔۔۔ مفرخ پر بمباری ہورہی تھی۔

اور جب انہوں نے شال کی ست میں دیکھنا شروع کیا تو پہاڑوں کے عقب میں سرخ روشنی کی تمتما ہے نظر آئی۔

مفرخ جل د باتقا۔

چھاؤنی والوں کی نیندیں اچٹ گئیں۔ عرب خوثی ہے کمپ کے اطراف تاج رہے تھے اور لارنس اوراس کے ساتھیوں نے اقدام کا ارادہ کیا۔۔

ڈیرہ اور دمشق بیدو مقام نتے جن کولارٹس فٹح کرنا چاہتا تھا۔1916ء ہی ہیں دمشق کو اپنی مٹول مقصود قرار دے چکا تھا اور جرنیل الن بائے ہے بھی صاف کہہ چکا تھا کہ وہ دمشق کو فٹح کر کے رہے گا جماعت کے پیشہ ورعبدہ داروں کا خیال تھا کہ احتیاط سے کام لیما چاہیے لیکن لارٹس کے پاس اس کا گزرنہ تھا۔

ایک دفعہ پھرعمدہ داروں نے جتایا کدوہ ترکوں کی پہپائی کے راستہ پر ہیں۔ لارٹس نے جواب دیا کہ جب ترک پہپا ہوکرادھرے گزری تو وہ ان پر چھایا مارکر بھاگ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن سے بات اوروں کی نظر میں مشتبہ ہی رہی اوروہ میری کم کے کہ بھاگ کھڑے ہونے کی صورت ہیں اور

ہوئے ترکول پر کمین کا ہوں سے گولیاں چلائی شروع کیس بعض مزک چٹانوں کے پیچھے تھی آئے۔ اوراس منے جملہ کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن دوسرے ترکوں نے جن کی خواہش صرف یہی تھی کہ محی طرح فرار ہوجا کیس اس جنگ پسپائی میں اپنی رفتار میز کردی اور شال کی سمت میں ہوھنے گئے۔ مجھی بھی عرب مواروں کا کوئی کروہ وادی کے کسی موڑے لیک کر باہر نکل آتا تیز وشر چیخوں کے ساتھ

مفرورد شمن پر جھیٹ پرتا گراتااور مارڈ اللا ۔ اور پھر پہاڑوں میں واپس لوٹ آتا۔ تنگ گھائی مردول سے بٹ گئی تا آئکہ شورہ پشت ترکول کے لیے مفادمت مشکل ہوگئی اپنی جان بچانے کی کوشش میں وہ گولہ ہاروداور مال واسباب سب چھوڑ چلے۔ پہپائی کی مل چل سر بٹ دوڑ میں تبدیل ہوگئی۔

ر ک پہاڑوں ہے سم ہونے والی گولیاں کھات عرب کے قبائلی باشندوں کے خوفاک دھاوے ہر چہار طرف ہے سبتے تھا قب کرتی ہوئی انگریزی فوج کے خوف ہے بدھواس ہو کر جھپٹ کرآ گے نقل جانا جا ہتے ہتے ۔ وہ سرئک جس پرترک واپس ہور ہے تھے ایک وادی میں ہے گزرتی تھی ۔ کرآ گے نقل جانا جا ہتے تھے ۔ وہ سرئک جس پرترک واپس ہور ہے تھے ایک وادی میں ہے گزرتی تھی ۔ بسکی دریا کی گزرگاہ تھی جوصد یول ہے سوگی پڑی تھی ۔ جس پرصرف اونٹوں کے کارواں گزرا کرتے سے ۔ دونوں بازووں پر عمودی چٹا نین سین تانے کھڑی تھیں ان کے کونے استے تیز تھے کہ جب پاؤں رکھنے کی کوشش کی جاتی تو ہاتھوں اور پاؤں کا زخی ہوجانال زی تھا۔

وادی کے ایک تک اور پیج وخم کھاتے ہوئے راستہ پرترک ہنگائے گئے۔ یہاں وہ پھیل نہ سکتے تنے ۔ گھوڑے آ دئی اونٹ اسباب بندوقیں۔ وہ ہے آس اور سہا ہواانیووائیس سے مرکب تھا۔ جسے رہتے تھی سے انہوں نہ شال کی طرف میں کا رہا تھا۔

جب ہے تہیں سے انہوں نے شال کی طرف بھا گمنا چاہا تو ہر طرف سے موت ان پر جھیٹ پڑی پوشیدہ نشانہ ہازوں کی گولیاں انہیں ہے پروائی سے کچلتے ہوئے قدموں میں لاڈ التیں ہے بھیڑ سے ادھرادھر جومنتشر ہوجاتے حملہ آورسواروں نے مخبر اور تلواریں ان کا خاتمہ کردیتیں اوران میں ہے بعض جانوروں کی ہے تر تیب جھیٹ میں کچل جاتے۔

اور پھرسب سے خوفاک چیز میتی کدآ سان سے ان پرموت برس ری تھی۔طیارہ بازوں کا

کام صرف بیتھا کداس بھاگتی ہوئی فوج کے پر چے راستہ پر پرداز کرتے ہوئے ان پر بم برساتے جا کیں۔

آ خرمیں ہوا باز بھی تھک سے کیونکہ بجرقتل وخوں کے یہاں پچھ بھی نہ تھا اپنے کئے اور اپنے ویکھے سے بیز ار ہوکرانہوں نے وادی کی اس قتل گا وکوچھوڑ دیا۔

وہ جانے تھے کداس کا نام جنگ آ زمائی نہیں ہے بلکہ بیصرف قبل وغارت گری ہے۔ پہپا فوج کے مرکزی حصد پرلارنس حملہ ہے احتر از کرتا رہا کیونکہ اعلانے طور پروہ برسر پیکار نہ ہوسکتا تھا لیکن اس نے رات مجے تک اپنی چھا پہ ہازی برابر جاری رکھی حتی کہ تھکا وٹ سے اس کے آ دمیوں کے ہاتھے اور پاؤل شل ہو گئے۔ وہ مخبر مجیا اور خیمہ زن ہوگیا۔

رات بے چینی ہے گزری۔ پہاڑوں سے بجیب جیب گرید و بکا کی آ وازیں اور بھی بھی دھاکوں کی آ وازیں چلی آتی تھیں۔

صبح میں پھروہ اپنے راستہ پر چل پڑا۔عزالی اور غذرا کی درمیانی چوٹیاں محض بھوٹچکا کر اطاعت قبول کرتی جاتی تھیں یہ بات کہ دشمن کی فوج'ان کی صفوں کوقو ڈکر Derra کے اپنے قریب حملہ آور ہوجائے گی ترکوں کے لیے نا قابل یقین تھی۔

جب اسٹیشنوں پر قبضہ ہوتا چلا گیا تو لارنس لائن پر قبضہ کرتا گیا اس سے دیرہ کے جنوب میں ریل کے ذریعے پر کوں کے حملہ کی نقل وحرکت رک گئی۔

اس نے بعض ترکوں ہے بھی تفتگو کی اور ان سے میہ بات معلوم کر لی کہ جوا طلاعیں ان تک پنچیں وہ اس امر کا یقین نہ دلاتی تغییں کہ ترکوں کو جن فوجوں سے مقابلہ کرنا ہے ان کی قوت کتی ہے۔ ایک اطلاع بیقی کہ صرف ایک ہزار عرب ہیں لیکن ووسری اطلاعوں میں یہی تعداد بڑھ کرکی ہزار تک بینچ گئی۔ ان تمام اطلاعوں میں دہشت کا شائبہ پایا جاتا تھا۔

جب وہ پراضطراب پہاڑیوں کی طرف آ ہت، او صافوات وانش مندی ای میں نظر آئی کہ لائن سے کمی قدر ہٹ کر چلا جائے۔ وہ مایوس تو نہ تھا کین انتہا سے زیادہ مضطرب تھا۔اس کے

ساتھیوں نے اب سمجھا کہ وہ وٹمن کے بین وسط میں ہیں۔ سمبر کی 26 متی لیکن لارنس برطانوی محاذ کی صورت حال سے بالکل بے خبرتھا۔

پہاڑی لڑائی کے نقصانات سے کمزور ہوکر لارنس کی مختفری فوج ہایوی کے عالم بین اپن پڑاؤ کے مقام پر گویا گر پڑی لیے لیکن دو تین ہی گھنٹوں کی نیند کے بعدوہ پھراٹھد کھڑے ہوئے اوردن لگلنے سے پہلے اپناسفر شروع کر دیا۔ لارنس کو اس کا خیال تھا کہ مرکزی مرئک سے پچھ ہٹ کر چلنا چاہیے۔
لیکن ساتھ ہی فاصلہ اتنار ہے کہ اگر دشمن کی فوج کے بچو لے پیستھے رہروئل جا کمی تو ان پر جملہ کیا جا تھے۔
پڑھن پر یہ بڑا نازک وفت تھا۔ وادی کے ایک دوموڑ مڑنے کے بعد وہ بالکل دشمن کے مقابل میں
ہرشمن پر یہ بڑا نازک وفت تھا۔ وادی کے ایک دوموڑ مڑنے کے بعد وہ بالکل دشمن کے مقابل میں
آ جاتے تھے۔اس بات کا بھی کوئی لیقین نہ تھا کہ پہاڑی لوگ دوست ہی تکلیں گے۔اس لیے کہ انہوں
نے عربوں پر گولیاں چلائی تھیں صالا نکہ وہ جائے نہ تھے کہ بیکون لوگ ہیں اور اس ملک میں کیا کر رہے
تیں۔

غذاختم ہوتی جاری تھی اور آ دمیوں اور جانوروں دونوں کے لیے پانی بہت کم رہ گیا تھا۔ میں کے وقت لارنس اپنی سپاہ کو مقام شخ سعد کی طرف لے گیا جہاں اسے بیہ معلوم کر کے دھپکا سالگا کہ یہاں فوری کاروائی کی ضرورت ہے۔ آ مے دواسٹر یلی ترکی مشین کن بازوں کی جماعتیں ترتیب سے کھڑی ہوئی تھیں ۔ ہیں جمیعیہ معلوم ہوتا تھا لیکن وہ پلٹ کرا پنے ہتھیاروں سے کام لیما شروع بھی نہ کرنے پائے تھے کہ لارنس ان کے سر پر جا پہنچا۔ خشم ناک عربوں کی بدھیون جماعت سے وہ معلوب ہوگئی نہ کرنے پائے تھے کہ لارنس ان کے سر پر جا پہنچا۔ خشم ناک عربوں کی بدھیون جماعت سے وہ معلوب ہوگئی۔ اگر دوا پی معلوب ہوگئے۔ لارنس کی بورش اگر اتنی سرعت سے نہ ہوتی تو کامیا بی محض مشتبرتھی۔ اگر دوا پی بیٹرد قول سے کام لے بیٹن تو لاارنس کی بورش اگر اتنی سرعت سے نہ ہوتی تو کامیا بی محض مشتبرتھی۔ اگر دوا پی

﴿ باب نبر14 ﴾

اس وقت جنگی صورت حال کے متعلق لارنس کے خیالات جو پھی میں ہوں اس کے لوگوں ے اب بیزاری کی علامتیں طاہر ہونے لگی تھیں۔15 دن سے وہ کویا مسلسل نقل وحرکت کررہے تنے۔رات میں صرف چند محسنوں کا آ رام ملکا ورندسارا وقت الانے بجڑنے چیچے منے اور لاکن کے شال و جنوب میں چھاپے مارتے میں گزرتا۔ غذا کی مقدار بھی دن بدن کم ہو پھلی تھی اور دن بدن ہے ب اطمینانی بردستی جاتی مقی کررفته رفته برجتے برجتے وہ کسی جال میں تو نہ پینس جا کیں سے فرجی نقل و حركت كى قياوت ميں بلاشبه بيلارنس كى خوداعتادى كا متيجة تفاكهاس كى فوج متحد تقى ورندوه اپنى عادت ك مطابل كيمي كا بنابشاره بانده كر كر حل مع الهوت لوكون كوخيمه زن بوئ تعوري بي دير بوني تني كدايك نيج ارتا مواطياره ايك پيغام كراكياجس ك باعث برطرح كالكوط جذبات بيدار ہو گئے ۔ ابتدایش لکھا تھا کہ جرنیل برو کے ڈویژن کا مجھ حصہ Remthe کے قریب بی چکا ہے۔ یہ خوش آئند ہات تھی۔ پیغام کے دوسرے جملہ میں لکھا تھا کہ ترکوں کی پسیا فوج کے دو پرے مقام شیخ سعد کی طرف لید جانا جا ہے ہیں جن میں سے ایک کی تعداد 4 ہزار اور دوسرے کی تقریباً 2 ہزار ہے ہی خبر کمی خطرہ کا پیدو ہی تھی۔ لارنس نے عبلت ہے "جنگی مختلو" کی مجلس منعقد کی اور فور آپ طے ہو کیا کہ تركوں كى اس زبروست سياہ كے مقابل ميں وہ بالكل بياس ميں -كسى نے كہا كداس مقابله كا متيجہ سوائے" خود کشی" کے اور پھینیں ہوسکتا۔

مواسے مووی ہے، وربور میں اور بات کے بردھایا۔ کیکن اس دفعہ نظاس کی طرف سے لائیں کے دو ہزار ترکوں سے نیٹا جاسکے۔ اور ساتھ ہی ایک مختصر ٹولی ان پہاڑیوں کے وہتا نوں کو مشتعل کرنے کے دو ہزار ترکوں سے نیٹا جاسکے۔ اور ساتھ ہی ایک مختصر ٹولی ان پہاڑیوں کے وہتا نوں کو مشتعل کرنے کے لیے بھیج دی جن میں سے ترکوں کا زبردست لشکر گزرنے والا تھا۔ خیال بیتھا کہ جب

وہ پہاڑیوں میں تتر ہموجا کمی توانیس ستایا جائے اور بدحواس کیا جائے۔

اس کا تھم تھا کہ تملہ بھی نہ کرو بلکہ صرف بھٹے ہوؤں کوایک ایک کر کے نشا نہ بنائے چلو جب
بیٹو لی اپنے راستہ پر چل پڑی تو لارنس کا کوچ بھی شروع ہوگیا۔ اب وہ ہرتم کی مزاحت کے لیے تیار
تھا۔ چھوتی دیرگزری تھی کہ نبٹا ایک چھوٹے سے دستہ کی آ مد کے آٹاراس کو معلوم ہوئے بیا لیک پیدال
فوج کا دستہ تھا جو بغیر کمی تفظم وتر تیب کے آگے بڑھا چلا آٹا تھا۔ لیکن ایک ہی گھنٹہ کے اندراس کو بھاری
نقصان کے ساتھ مشتشر کردیا گیا۔ امکانی تیزی ہے آگے بڑھتا ہوا وہ اس چوٹی پر جا پہنچا جہاں سے
نقاس کی بہتی نظر آتی تھی۔ بعض مکان دھویں سے اٹے ہوئے تھے اوراس سے دومیل آگے وشن کی وہ
فوج جواس گاؤں پر قابض تھی۔ فاصلے کے دھند کے میں عائب ہوتی نظر آتی تھی۔

اس گاؤں میں ہے ہوگرگز رہا ہواز ہرہ گداز کا متھا۔ ریکنے والے شیرخوار بچوں ہے لے کر 4 کہ مال کی عمر تک کے بچوں کی کم از کم 5 لاشیں گر دو غبار میں ہوئی تھیں۔ ان میں ہے بہت سول کو برچھوں سے مارا گیا تھا۔ لارنس نے ان کود یکھا اور پھران بہا ہونے والے ترکوں پر تگاہ ڈالی جو اس سے پچھونا سے مارا گیا تھا۔ لارنس نے ان کود یکھا اور پھران بہا ہونے والے ترکوں پر تگاہ ڈالی جو اس سے پچھونا صلے پر بھے۔ اس کے دل اور اس کے دیاغ میں غیض و تحضب بوصتا جاتا تھا۔ وحمن سے نظرت کی دیم سے سکتی ہوئی آگ اب شعط بن کر بھراک افستا جا ہتی تھی اپنے گھروں کے قریب عور تیں مری پڑئی تھیں۔ جن کے ساتھ ہولنا کے ہونے بند مری پڑئی تھیں۔ جن کے ساتھ ہولنا کے سون بال سے نگلنا جا ہتی تھیں۔

عرب ان دو تین انگریز ول کے اروگر دمجع ہو گئے جوان قائل رحم لاشوں کی طرف اشارہ کر۔ رہے تھے یہ بنچے اور بیم ورتیں ان ہی کے رشتہ وارتھے نفاس انہیں کے ملک کا ایک حصہ تھا۔

مربول نے بھیا تک پر اسرار اور او کچی آ واز ول میں خدا کو پکارنا شروع کیا اور بغیر کمی
ارادے کے الن کے اطراف حلقہ بائد ھے کھڑے ہو گئے ۔ بعض اپنے گھوڑ ول پر سوار ہونے کے لیے
پلٹ پڑے تا کدوشمن کے بیچھے جھیٹ سکیس ۔ لارٹس نے خضب آ لووٹند ہی ہے انہیں تھم الیا۔
اس کے بعد ہی بیچھے ہے ایک جگر شگاف بنیت ناک چخ سائی دی لارٹس اور اس کے

ساتھیوں نے بلٹ کر دیکھا۔ اس گاؤں کا پیٹن طلال جو بہترین لڑنے والوں بیں سے تھا گھوڑ اا ٹرٹا ابھی ابھی یہاں آ پہنچا تھا۔ اپنے گاؤں کی جائی کی خبریں اس نے سن لی تھیں۔ جوں ہی اس نے اپنے گھوڑے کی ہاگ روکی کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بنڈل لڑ کھڑا تا ہوااس کے قدموں پرآ گر ااور جھے نہ مارو کی صدالگا کرآ خری دفعہ کر پڑا اور مرگیا۔

م موروں استہ کوتا کے رہی تھیں جن طلال کا چیر و نفسب آلو و تفا۔ اس کی آئیسی آگے کی طرف اس راستہ کوتا ک رہی تھیں جن پر سے ترک گزرد ہے تھے۔ اس نے چھر ویخنا شروع کیا۔

پ سے اس کی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس سے بات کر سکے۔اس مخص کو کیا کہا جا سکتا تھا جس کے مجھوٹے سے خوشما گاؤں کی روز مروکی پرسکون زندگی کا منظر آل عام کا نظارہ پیش کررہا ہو۔

قبل اس کے کہ اس کوروکا جا سکے۔اس نے اپنے گھوڑ ہے کی باگ موڑ دی ایڈیں گھوڑ ہے کے جسم میں پیوست کردیں اور اپنی انتہائی بلند آواز میں جنگ کانعر دلگا تا ہوا پوری سرعت رفخارے وشمن کے چھیے جھیٹا۔

لارنس بجز آئنسیں پھاڑ کر دیکھتے رہنے کے اور کیا کرسکنا تھا۔اس المناک لیکن ہاو قارمنظر نے اس پراوراس کے آس پاس والوں پر گویا جادوسا کر دیا تھاانہوں نے ترکوں کو پلٹتے ہوئے دیکھااور چند بی لمحوں میں طلال ان پر جاگرا۔

پارس من و اور د کوت جنگ و تمن تک پہنچا چکی تھی۔ وہ رکاب میں پاؤں رکھ کراٹھ کھڑا ہو گیا ایک دردناک چیخ اس کے طلق نے لگلی ہی تھی کہ رائفلوں اور شین گنوں کی ایک ہی باڑنے تھے معنی میں ایک دردنا ک چیخ اس کے طلق نے لگلی ہی تھی کہ رائفلوں اور شین گنوں کی ایک ہی باڑنے کو اور اور اور اور سرے پڑے اسے زمین سے اڑا دیا۔ وثمن کی صفوں کے درمیان و واور اس کا چھوٹا سا جا نباز کھوڑا دونوں مرے پڑے

ہے۔ ایک بجیب سکوت طاری تھا جو کسی تصویر کے سکوت سے مشابہ معلوم ہوتا تھا۔ ترک اس مختص کو دیکے رہے تھے جو تن تنہاان پر حملہ آور ہوا تھا اور اوحرالا رنس اور اس کے سپاجی طلال کی آخری مجنونا نہ حرکت کے باعث اب تک مجبوت تھے۔

اس نے اپنی مختفری سیاہ کے تین جھے کے اور بھم دیا کہ'' پہاڑوں میں جاؤ ہراس شخص کو ساتھ لے لوجواس مقصد کے لڑنے پرآ مادہ ہو۔ ہر طرف سے ترکوں پرٹوٹ پڑو۔ میرا بھم یہ ہے کہ بس مارتے چلو جھے کی قیدی کی ضرورت نہیں ہے۔''

خود الرنس بیں جنگ کا جوش پوری شدت پر تھا۔ لیکن غیض و فضب سے مفلوب عربوں کے مقابلہ بیں جنہیں کی ایک تزک کو بھی موت کے گھاٹ اتار نے بیں اپنی جان کی مطلق پر وانہیں رہی مقابلہ بیں جنہیں کی ایک تزک کو بھی موت کے گھاٹ اتار نے بیں اپنی جان کی مطلق پر وانہیں رہی تھی ۔ اس کا غصہ پھر بھی شخنڈ ابنی تھا۔ اس حملہ کا حکم دینے کا مقصد صرف بھی نہیں تھا کہ گزشتہ کی فرو گزشتیں مث جا کیں بلکہ ڈیرہ کے مقام پر اسے ایک ندامت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ جس کو وہ زائل کرنا چاہتا تھا۔ یہاں وہاں ہر جگہ موجود رہا۔ منصوبے بائد سے اور تزکوں کو ان کونوں میں دھکیا تر ہا جہاں موات میں دھکیا تر ہا جہاں موات کے فرار کی اور کوئی صورت رہتی ہے۔

ترکوں کے پاس اتناوفت نہ تھا کہاڑائی کے لیے فوج کوتر تیب دے سکیں۔ تین طرف نے مُم کے مارے انتقام طلب عرب ان پرٹوٹ پڑے۔ پہاڑوں اور چھوٹے چھوٹے کونوں میں آنہیں نکا لئے گئے اور مارتے گئے۔

عرب ترکوں کی چھوٹی تھوٹی کاریوں کو گھیر لیتے۔ ترک بے جگری سے اس وقت تک اڑتے جب تک کہ آخری آ دمی اُقوراً خری بندوق سر دنہ ہو جاتی لیکن پھر بھی مالیوی عی ان کے ہاتھ آئی۔وہ ترک بھی جومغلوب ہوکر ہاتھ اٹھا لیتے عفورتم سے بے تھیب رہتے۔

قتل وخون کی اس گرم بازاری میں پہاڑی لوگوں نے بھی اپنا بدلہ خوب لیا۔ چھرے اور ڈنڈے لیے وولڑائی کے حدود کے اطراف منڈ لاتے رہتے اور جہاں کوئی ٹرک چھ کر نکائا نظر آتا مجڑوں کے چھتے کی طرح اس پرٹوٹ پڑتے اور ڈنڈوں اور چھروں کی ضریوں ہے اس کا خاتمہ کر ویتے۔

وہ اس وقت تک قبل کرتے گئے جب تک کدراَفلیں گرم ہوکر فائز کرنے کے قابل شدر ہیں اوران کے باز وہمی انہیں اٹھاتے اٹھاتے شل ہو گئے پھر بھی گولہ باری کے بند ہونے کا کہیں پتہ ندتھا۔

اس تلخ مقابلہ میں جوعرب باتی فتک رہے تھے ہیں۔ ناک صفوں میں یکجا جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے گئے۔لارنس اس کے دو تین انگریز ساتھی اور دوسرے سب لوگوں نے ٹل کر تقاس اور طلال کا بدلہ لے کیا تھا۔

ليكن خوفاك ساعت ابهى بالى تتى -

ا مدادی فوج کے دستوں نے آگے کی طرف دشمن کے دسدلانے والے آدمیوں کو گھیرلیا تھا۔ جن میں آسٹر یلی ٹرک اور چند جرمن شائل تھے بیاوگ مقام واردات پراہھی ابھی وارد ہوئے تھے اس لیے اس مہیب میدان کا رزار کو دیکھ کر اگر پچھ پریشان نہ بھی ہوئے ہوں تو جرت زدہ ضرور معلوم ہوتے تھے۔

قیدی ایک جگہ سٹ گئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دم تو ڑتے دیکھا تھا وہ ان کی قبول اطاعت کی آوازیں من مچکے تھے جن کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سو پنے گئے کدنہ معلوم کس قتم کی موت سے خودانہیں دوچار ہونا پڑے گا۔

لارنس کاخون شنڈ اپڑ گیا تھا۔ اس کے جہم اور قلب پر افسر دگی ی چھا گئی تھی تل وخون ہے وہ بیزار ہو چکا تھا۔ بیش عربوں کی مہیب وحمکیاں اب بھی سنائی دے دہی تھیں لیکن بیانوشنے ہوئے طوفان کی سنسنا ہے کہ مشابر تھیں۔ ایک نعرے نے انہیں بلیٹ کردیکھنے پر مائل کر دیا۔ لارنس آ کے کی طرف بھا گا جہاں کوئی عرب خصہ ہے بو بوا تا اس غریب کی لاش کی طرف اشارہ کر دہا تھا جو کسی کو فدیش و چھوٹی تا اورنس آ کے بیان کی طرف اشارہ کر دہا تھا جو کسی کو فدیش و چھوٹی تا کواروں سمیت ذیبن سے چٹی پڑی تھی۔ لارنس کا بھا گنا ہی تھا کہ تمام عرب آ کر جمع ہوگئے۔

ا پے مقتول ساتھی پرایک نگاہ ڈالی جس کواتنے بے دردانہ طریقہ پر آل کیا گیا تھا پھر دہ اس طرف لوٹ پڑے جہاں ست آ تھوں والے قیدی سکڑے کھڑے تھے کویا جانور تھے جو ذرج ہو جانے کے منتظر تھے۔

۔ اس مقام پرلارنس کے پینچنے تک دونین قید یول کے پر نچے اڑ گئے ۔ان ہاؤ لے عربول کے گروہ پراس نے ایک نگاہ ڈالی جوقید یول کوحلقہ میں گھیرے کھڑا تھا۔ان دونین قید یول کی شکل وصورت يزت اور خرول كے ليے تنبرے رہے۔

آ ٹھ سوآ دی ایسے فکار ہے تھے جو سی وسالم اور کام کے قابل تھے۔ان میں کا ہر شخص اس کام کی سیسل پر خود کو مائل کرتا جس کی ابتداء لارٹس نے کی تھی۔ ہر شخص تھک کر چور ہو چکا تھا۔اس لیے ہر نے کام کے لیے بو ہوا تا آ مادہ ہوتا لیکن انہوں نے تہید کرلیا تھا کدوہ لارٹس کی جیروی کریں گے جہال کہیں بھی اس کی قیادت انہیں لے جائے۔

تمام پہاڑیاں آتش زدگی کی زدیش تھیں۔اس لیے لارنس وادی سے باہر بھی نہ نکل سکتا تھا نہ لکٹنا چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ دخمن کی مرکزی فوج دوسری وادی ہی جی ہو۔اس لیے آگے بڑھنا محض خود کشی کے متراوف تھا۔ ہے احتیاطی اس تمام ولیران کام کا خاتمہ کر سکتی تھی جواس وقت تک انجام کو پہنچایا مسل تھا۔

سیحالت پنتظرہ اور بھی تکلیف دہ ہوگئی تھی اس لیے کدسب میں بیاحساس پیدا ہو چلاتھا کہ فتح بہت قریب ہے لیکن ایک ہی فاط اقدام انہیں وشمن کے راستہ پر پہنچا دیتا ۔جس کی محض تعداد کی کمثرت انہیں صفی ستی سے منادیتی ۔

رات کی تاریک گریاں آ ہت آ ہت گر رکئیں۔خوف کے سبب آ رام حرام ہوگیا تھا۔ لیکن علی اصبح مسلسل ایک عرصہ سے کوئی جملہ نہ ہونے کے باعث بھی ہوئی طبیعتوں ہیں از سرنو جان ک آگئے۔ لارنس نے اپنی سپاہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تھم ملنے تک ای جگہ جے رہیں اور پھرخو ددوسرے عبدہ داروں کے ساتھ ڈیرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر چہ اس کے مشاہدات بالکل سرسری تھے پھر بھی وہ بھائے گیا کہ ترکوں کی بقیے تو سے پھر بھی وہ بھائے گیا کہ ترکوں کی بقیے تو ت پہا خری زبر دست وارکرنے کا وقت یہی ہے۔

چوتئی ترکی فوج جنٹی ہمی کی رہی تئی سب ڈیرہ کی اطراف جمع ہوگی تھی۔ لارنس کے صرف چند سوآ دمی اس پر بہت کم اثر انداز ہو سکتے تھے۔لیکن اطلامیس سے بھی ٹل رہی تھیں کہ انگریزی رسالہ Remthe کے قریب پہنچ کیا ہے۔ بید سالہ جرنیل گری گوری کی سیاہ کا ایک حصد تھااور لارنس کی خوش قسمتی تھی جووہ رسالہ کے توپ خانہ کے کمانڈ نگ افسر تک پہنچ سکا۔ پر بھی اس کی نظر پڑی جو ابھی ابھی مر چکے تھے۔ اسکے بعد اس نے وہ تھم دیا جو صرف اس وقت کے لیے موز وں ہوسکتا تھا۔

> سپاٹ اور ہموار آ وازیس اس نے ہاج کس بندوقیاز وں سے کہا۔ قید یول کی طرف اپنی بندوقیں پھیرلو۔

عربوں کے آگے بڑھنے تک بندوتوں کی دھائیں دھائیں شروع ہوگئی۔ بندوق بازوں نے اس وقت تک گولیاں چلائیں کدقید یوں میں کی تئم کی جنبش وحرکت تک باتی ندرہ کی۔

میتل عام ان غریب بد بختوں کواس سے بھی بدتر انجام سے بچانے کے لیے تھا۔ ظلم وستم انقام کی پروروش کرتا ہاس لیے لارنس نے ایسامحوں کیا کساس معاملہ میں اس کاخمیر حق بجانب تھا۔ لارنس کی سرعت عمل پرخود عرب تک جیرت زده تھے۔لیکن انہوں نے اس میں مداخلت کی کوشش نہیں کی۔ایک نامطبوع اور سنگدلانہ منظران کے پیش نظرتھا۔اس کے سامنے لاشوں کا جوانبارتھا اس نے اس کو بے پناہ کراہت سے بحردیا۔ وہ کراہت جہاں تک وہ اپنے عناو کے باعث پہنچا تھا جو ترکول سے اس کو تھا۔ اس کو تھن آنے گلی کہ آ دئی کو ایسے سفا کاند کام بھی کرنے پڑتے ہیں اس کا چیرہ غضبنا ک ساہوگیا۔خوداس کے کیڑول اور عرب اور اگریز ساتھیوں کے کیڑوں سے وہشت ناک قل و خون کی ہوآئے گئی۔ نگا ہیں جس طرف پر تیں موت اور مصیبت کے سواء پکھ نظر ندآ تا تھا۔ غاروں اور کھووں میں زئی بے تر تیب گڈیڈ پڑے ہوئے تھے۔اور مطح قطعات پران کی صفیں بچھی ہوئی تھیں۔ زخی یانی کے لیے بلبلاتے جاتے تھے جس کا فراہم کرناز ندوں کے لیے آسان ندتھا طبی اوگ بھی موجود ند تنے جوان کی مدد کرسکیں۔ جو چلنے پھرنے یا کم از کم لنگر اتے چلنے پر قادر تنے ان کے ساتھی ناملائم اور درشت اندازین ان کی طرف متفت ہوتے اور جو بری طرح زخی ہو یکے تھے۔ انہیں فوراز ندگی ہے چھنکارہ دلا دیاجا تا جس کی تمناوہ اپنی آ تھے وں کے اشاروں سے ظاہر کرتے۔

تحلّ وخون کا بھوت اثر چکاتھا جولوگ پاپیا دہ تھے انہوں نے ان دہشت تاک تو دوں کے اطراف ایک چکردگایا تا کہ کوئی بلاضرورت تکلیف اٹھا تا زندہ ندر ہے پائے ون کا بقید حصہ لارنس اور

ناكام كوشش كرتے رہے۔

اندهیرا ہوتے ہی وہ نپاہی ہے ہی کر بھا گئے گئے۔ لارنس ایک پہلو پر تھا اور نوری ابن سلمان اور ناصر۔۔۔۔دوخون کے پیاہے مہیب عرب شیخ ۔۔۔دوسری جانب ان دونوں کے سرگرم چیلے بنظمی میں گرفتار ظالموں (ترکوں) سے اپنا بدلہ لیتے جارے شے۔

میں کہیں کہیں علیحد وطور پرترکوں کے چھوٹے چھوٹے جھوں اور چیختے چلاتے قبیلہ والوں کے ورمیان لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ ترک پہاڑیوں کی گھاٹیوں سے ہوتے ہوسے Mania کی طرف بھاگے کین وہاںان کے لیےا کیک دوسرا پھندا تیارتھا۔

لارٹس نے اپنے جال بہت عمد گی ہے بچھار کھے تھے گزشتہ مہینوں کے اس کے وہ پھیرے جب کہ اس نے شالی تھیلوں سے التھائمیں کی تھیں کہ اس کا حکم ملتے ہی اٹھے کر دشمن پر ٹوٹ پڑیں اب بار آ ور ہور ہے تھے۔ ترک جس طرف بھی بھا گیس موت اور برد باری ہے آئیں مفرنہ تھا۔

28 عمركوانيس ويه عنكال ديا كيا-

عربوں کو یا دفقا کہ وہ ترک جنہوں نے تافاس کومٹادیا ہے ڈیرہ میں پناہ گزیں ہیں۔ بیا یک مرکزی بہتی تقی اس مقام ہے بہت ساری سفا کیال بروئے کارلائی جاتی رہی تقیس۔ بیبیں پرمہینوں پہلے بعض عرب لیڈروں کو تخت جسمانی سزا کمیں دی گئی تھیں اور چھانی پرلٹکا دیا گیا تھا۔

لیکن اب ترک ان کے رحم و کرم کے نتاج تھے یہ جنگ جنگ کے بجائے چوہے کے شکار سے زیادہ مشابتھی۔ اگر چہال رنس اور اس کے عجلت میں منتخب کئے ہوئے لوگول کوا حکام کی خلاف روزی میں شفا کیول کے مرتکب ہونے والے ہر عرب پر گولی چلانے والا بھی قاتل نہ تھا پھر بھی عربول پر تا ابو یا نالارنس کے بس سے باہر ہو کیا تھا۔

وو تین گفتوں تک سرکش قبیلہ والوں نے بہتی پراپٹی کن مانی لوٹ تھسوٹ جاری رکھی۔ لارٹس چند جان بازوں کے ساتھ اس آتی عام کی روک تھام میں سی کر تارہا۔ وہ جب کسی گل میں اپنے آ دمیوں کونشانہ بناتے تو مردوں اورعورتوں کی چینی دوسری گل سے سنائی دینیں۔ جوں جوں وہ انگریزی فوج کے قریب ہوتا جا تا انگریزی زبان میں زورز ور سے چیخا جاتا۔ سے بہت ضروری تھا۔اس لیے کہ وہ اوراس کے ساتھی اس بیت کذائی کی حالت میں تھے کہ انگریز سپاہی نا واقفیت کے سبب دشمن جان کران پر گولیاں سرکر سکتے تھے۔

وہ انگریز عہدہ دار کے سامنے جا کردک گیا جس نے خطکی اور شبہ کی نظرے اس عجیب الہیت انسان کودیکھا جواس کے عہدہ کا احرّ ام کھوظار کے بغیراس سے گفتگو کر رہا تھا۔

كياآپ ى افرى ازين؟

اس نا گہائی استفسار میں لفظ'' جناب'' کونظرانداز کر دیا گیا تھا۔ جس سے عہد ہ دار کوفو را تاؤ آ گیا چند کھوں تک اس مختصری بحث کا انجام متوازن حالت میں رہا لیکن آخر میں لارنس توپ خانہ کے اس عہد ہ دار کو یہ یفین دلا سکا کہ لڑائی لڑنے کا بیطر یقنہ کا رفاط ہے جس کی مثال دری کما ہوں تک سے نہیں مل سکتی پھر بھی توپ خانہ کی عصنا ضرورت ہے۔

لارنس کی نظر کے سامنے ہی توپ خاندروانہ ہوگیا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد ہاڑ پر ہاڑ ماری جانے گئی۔ توپ خانہ پرافتدار پانالارنس کے نزدیک کوئی جیت نہتی۔ اب وہ اس منزل پر تھا جہاں پہنچ کروہ جنگ ہے اکتا ساگیا تھا۔ ووان تمام سفا کیوں ہے بھی اکتا گیا تھا جنہیں وہ اب تک دیکھے چکا تھا و وییزار ہوگیا تھااس لیے کہاس کووہ بریکاراور ہولنا ک تباہی کے سوا کچھٹیں مجھتا تھا۔

اپنے لوگوں کے مختفر سے گروہ کو پھر حرکت بیں لانے کے لیے وہ پلٹ پڑا۔اس نے اپنے ہم عصر عہدہ داروں سے کوئی گفتگونہیں کی اور تھوڑی ہی دیریٹی وہ ڈیرہ کی۔ جانب بڑھے جارہے تھے پہاڑوں کے جرگےاب'' باڑ پر بیٹھنا'' چھوڑ بچکے تھے۔عرب ترکوں کو بھگاتے جاتے تھے اور ہروہ شخص جوکی حال ہیں بھی لڑسکنا تھاا بے قابل نفرت دشمن کی تباہی ہیں ہاتھ بٹار ہاتھا۔

کمبیں کمیں انگریز سواروں کا رسالہ بھی مصروف عمل نظر آتا۔عرب ان فوجوں سے جالے اور Derra قتل وخون کا آخری ا کھاڑا ہن گیا۔ بہت دور سے اسپی تؤپ خاند کے لوگوں نے وغمن کے مرکزی حصہ پرموت کی ہارٹی شروع کردی۔ون کے بقیہ حصہ بیس ترک اپنے اٹس انجام سے بہتے کی

ان شور کیاتے عربوں کے نزدیک ڈیرہ کی بستی پانچ سوسال کی ہے رحی اور لوٹ کھسوٹ کی بازگار کھی ۔ اس کے دواس کی جان گھروں کو تو ڑپھوڑ کر بادگار کھی ۔ اس کے دواس کی جان گھروں کو تو ڑپھوڑ کر رکھ دینا جا جے تھے۔

آ خر کار لارنس نے نظم و صبط قائم کر لیا۔ عربوں کے نزدیک قبل کرنا اور لوٹنا دونوں مساوی حیثیت رکھتے تھے لیکن اس کی سزاء بھی موت تھی ان عربوں کولل کرنے والے ان کے شخ ہوتے۔

لارٹس دویا تین برطانوی عبدہ دارول کے ساتھ جواس کے اردگر دجمع ہو گئے منے جرنیل برد ل آ مد کا منظر تھا۔

جب جرنیل برو آپٹیچ تو تعلقات کشید ہو گئے یہاں پینچ کر انہوں نے وہ بات خود اپنی آ تھوں سے دیکھی لیجن کی خبرانہیں ان کے پیش روما فظ دستوں نے دی تھی یعنی یہ کہ عربوں کی کمثرت کے سبب بستی مخدوش حالت میں تھی۔

اس موقع پر لارنس اور جرنیل برویس بزی تندو تیز گفتگو ہوئی جرنیل نے جو پھے دیکھا اس سے انہیں بڑی گھن آئی اور بڑاصد مہ ہواخونی عربوں کی زیاد تیوں پر انہوں نے لارنس کو درشت لہجہ میں جھڑ کا اور ملامت کی۔

لارش نے رو کے پن سے بات کا نتے ہوئے کہا۔

بہتی میں بیشتر عرب جوم برے ہیں وہ بمرے ہی باتھے تی ہوئے ہیں پہاڑی باشندے یہاں سب سے پہلے بی بچے تھے یہ تی عام بمرے ہی دو کنے پردک کا۔

اس کا نتیجہ میں ہوا کہ ان دونوں بیں ایک دوسرے کی نسبت زیادہ مخلصانہ رہ تھان پیدا ہوگیا۔ اوراسی وقت جرنیل برواوران کے اشاف نے ال جل کر پکھے دیر کے لیے اس سے بات چیت کی اگر چہ اب بھی انگریز عہدہ داروں کی اس چھوٹی سی مجیب جماعت اور زیروست لارنس پر۔۔جس کا نام اب فلسطینی سیاہ بیں ضرب المثل ہو چکا تھا۔۔انہیں اچنجا اور کسی قدر جیرت ضرور تھی۔

شريف مكرى فوجيس الكريزى اور بندوستانى سابيوں كے نزد يك ايك نئى چيز تھيں \_ با قاعد و

د سے متحد اور منتظم ہوکر جب منظر عام پرآتے تو واقعی ایک فوج معلوم ہوتے اور لڑائی کی طرف ذہن منتقل کرتے لیکن انہیں کے ایک جانب عرب اور شریفی فوجی ایک بھیزمعلوم ہوتے۔

16 16 ون تک پی وضع قطع اورصفائی پر بغیر کمی هم کا دھیان دیے وہ برابر سواری کرتے سوتے اور لاتے رہے بھے ان بی ہے بہت سارے تو خون اور پہنے بی سرے بیر تک شرابور ہو پھے سے ۔ زخیوں کی مرحم پئی بیل اور بالون بیس نی ہوئی دھیوں ہے ہوئی تھی جوان کے زخموں کا ایک جزو بن بھی تھی اور مدلل ہوتی ہوئی جلد پڑتی اور مضبوطی ہے چے گئی تھیں۔ ہرشا کت چزے وہ عاری تھے اور سرے پاؤں تک گردو خبارے ائے ہوئے تھے۔ گویا نہ تر اشیدہ انسانیت کے میلے کچلے بنڈل تھے۔ اور سرے پاؤں تک گردو خبارے ائے ہوئے تھے۔ گویا نہ تر اشیدہ انسانیت کے میلے کچلے بنڈل تھے۔ بیاب اور شائد بھی جش تھا جہاں تک کہ خیال بھی سکتا تھا۔ گزشتہ تین ہفتوں تک وہ تھن وحشا نہ زندگی بر کر رہے تھے اور اب بھی وحش بی نظر آتے تھے۔ عربوں کے با قاعدہ فوجی دیتے شال میں دمش کی طرف بردھ بھے تھے۔ لارنس بھی ڈیرہ کی حفاظت شریف کہ کہ کی فوج کے ایک دستہ کے برد کر کے بعض اور کوئی کے ساتھ و مشق کی طرف بردھا۔

مستمتری 29 متی اگریزی سپاہ تیزی ہے ومثق کی طرف بڑھی چلی جاتی متی اس لیے لارنس کو بھی مجلت تتی ۔

اس کے اب چند ہی نصب العین ایسے باتی تھے جن کی پخیل ہوناتھی کیکن ایک چیز جووہ جاہتا تھا بیتھی کہ وہ عرب جوعر بستان کوتر کول کے جوئے ہے آزاد کرنے کے بطور خاص ذلمہ دار تھے سب نے پہلے دمشق میں داخل ہوں۔

عربی جینڈاسب سے پہلے ٹاؤن ہال پر اہرا تا نظر آیا۔ یہ تاعدہ عرب افواج اور انگریزی اور آسٹریلیا کی فوجوں میں دشق ہینچنے کے لیے مسابقت ہونے لگی جو بظا ہر بے مقصد معلوم ہوتی تقی ۔ لیکن لارٹس کے عزم کے پیچھے بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ اگر عرب دشق کو پہلے بیٹی جاتے تو بیاس کی مہم کی آخری فٹے ہوتی جس سے تاریخ میں ایک نے دور کی مہر شہت ہوجا ٹی لیعن سے کہ عربتان کوعربوں بی نے آزاد کرایا۔ کرناؤن ہال پہنچاتو آسٹریلی روشی گھر کے بعض لوگ خیلتے نظر آئے اس نے ہال کے اوپر جو نگاہ دوڑا اُل تو کوئی چیز اے ایک نظر آئی جس نے اس میں ایک جیب جذبہ کو ہیداد کر دیا وہ سششدر رہ گیا۔ بیہ جیرانی اس لیے تھی کداس جذبہ کو دوبارہ محسوں کرنے کی اسے تو تع نہتھی۔

عربوں کا جھنڈا ٹاؤن ہال پراہرار ہا تھااور جب وہ اندر کیا تو معلوم ہوا کہ حالات دراصل وہ نہیں ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں۔

عبدالقادراوراس کا بھائی بیدوعرب نتے جنبوں نے بمیشہ ترکوں کی جمایت کی تھی اورا پی جاسوی اور دروغ بیانی سے لارنس کے کام ش<u>ی اووڑ ہے</u>ا ٹکاتے آئے تتے ۔اب آئیس بیجرات ہوئی کہ دشتن پر قابض ہوجا کیں اور''اقوام عرب کے نام پر''اپٹی گورنری کا اعلان کردیں۔

لارنس بغیر کسی تامل کے ان کے دفتر پیس تھس پڑا اور ہال کے باہر لا کر ان وونوں غداروں اور ان کی جمایت کرنے والوں کو بائدھ کرصح معنی ہیں گھر بنائے اور خود اپنے مختصر سے باڈی گارڈ کے کھلے ہوئے رائنلوں اور روالوروں کے ساتے ہیں انہیں فوراً دہاں سے ہٹا لے گیا۔

باہر جو مجمع کھڑا تھا اس کار جمان بھی کسی قدر غیر بیٹنی اور مشتبہ تھا۔ عبدالقاور پہلے ہی اس بات کشیر کرچکا تھا کہ عربوں نے دمشق کو فتح کر لیا ہے اور خود اسکی ہزیرت قطعی اور بیٹنی ہے بیدا یک خطر تاک وفت تھا۔ لیکن لا دنس نے بھی کوئی غلطی نہیں کی چند دھا کوں نے چوک کو بالکل صاف کر ویا تھا لارنس نے باج کس اور درکز بندوق باز و ہاں متعین کر دیے اور ایک بھیج لیکن عارضی شریفی حکومت کی نیو شہر میں ڈال دی۔

23 مہینے پہلے جنو بی حربتان کے دور در از فاصلہ پراس نے فیصل سے کہا تھا۔ '' دُشت تو بہت فاصلہ پر ہے۔''

بددوردراز فاصلہ بہت ہی پر خطرتھا 500 میل لیے محاذ جنگ پر مورچوں کے سلسلہ کو یکے بعد دیگرے تناہ کردیا ممیایا بیکار کردیا ممیا تھا۔ عربون کے قبیلوں کوآپس میں متحدر کھا ممیا تھا۔ عرب ایک قوم بن مچکے متھے ترکوں کی توت توڑوی کئی تھی۔

## ﴿ بابنبر 15 ﴾

جب وہ وشق کے قریب پہنچ تو افق پر آگ اور دھویں کے باول چھائے ہوئے سے ۔دھاکے مسلسل ہورہ سے بھاگے ترکوں نے اپنے چھوٹے بڑے گولہ بارود کے گوداموں میں آگ لگا دی تھی جب مدھم دھا کول کے ساتھ آگ کی بھیلتی نظر آتی تو شال کی طرف پہاڑیوں میں کڑاکوں کا سلسلہ بندھ گیا۔

شہر کے قریب اس شور دغل میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ گردونواح کے رہنے والے ابعض قصبا تیوں اور دیماتیوں کے غول کے غول لارنس اوراس کے ساتھیوں کے گردا گردآ کر جمع ہوگئے اور غلامی سے نجات دلانے پراپنی شکر گزاریوں اور دعاؤں کی بوچھاڑ کردی۔

جنگ کے آثار پھر ہوئے گئے پہلے جہاں کہیں کہیں ایک آوھ لاش پڑی نظر آتی تھی وہاں اب کشتوں کے انبار نظر آنے گئے ادھرادھر پھرتے پھراتے رہنے اور تیجب میں وفت گزاری کا موقع نہ تھا۔ دشتن کا شہر جس کوعر یوں اور لا رنس دونوں بنے اپنی منزل مقصود قرار دیا تھا ساسنے واقع تھا۔

30 ستبرض کے سات ہے لارنس اپنی منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہ اوراس کے ساتھی جب سوار ہوکر شہرے گزرے تو ان کا پر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ شائ عیسائی عرب سبھی چی رہے تھے اور نعرے نگار ہے تھے۔ گھروں کی چتھوں ہے پھول خچھا ور کئے جانے لگے تورتیں سواروں کے اس چھوٹے نے دستے پر جو گلیوں میں گھوڑے کداتا مجرد ہاتھا ' کھڑ کیوں سے عطر اور غازہ مچھنگے لگیس عرب اللہ کا شکر اوا کرتے تو دوسرے گاڈ (خدا) کا اور وہ جو خداندر کھتے تھے صرف خوشی ہے نعرے لگاتے۔

ناصراورنوري ميدوونوں شريف مملے ہى شمريس داخل ہو چکے تھے اور جب لارنس سوار ہو

تقریباً نا قابل برداشت مزاحمتوں کو سر کرتا۔ غیر تربیت یافتہ نا ترا شیدہ خونی غنڈوں کو تربیت یافتہ سپاہیوں سے ازاتا۔ برطانوی فوجی ابراب اقتدار کے طنز وطنیح کا ہدف بنمآ۔ لارٹس اپنے اس مقصد میں کا میاب ہوچکا تھا جس کا کہاس نے وعدہ کیا تھا۔

اس پرجو پھی بھی چتا پڑ چکی ہوو و ملک عرب کوا پک تو م تو بنا چکا تھا۔ اپنی واقعی فوج کے ساتھ جو ایک ہزار سے بھی کم لوگوں پرمشتل تھی ۔اس نے تاریخ عسکریت کی ایک انتہائی جیب اور نا درمیم انجام کو پیٹھائی۔

ان لوگوں نے 5 ہزار ترک قبل کے ۔8 ہزار کو قید کیا ۔ تقریباً 20 مشین گئیں اور 25 ے 8 ہزار کو قید کیا ۔ تقریباً کی اور 13 طیار ے بتھیا گے۔

عربوں کی ہا قاعدہ افواج کے مجروح ومقتول کل ملا کر کم وہیں 120 تھے۔ ترکوں کی قوت پوری طرح اور قطعا ٹوٹ چکی تھی اور بیلارنس کا منصوبہ ہی تھا جوان کی جاہی کا موجب بنا۔

وشق کے ابتدائی جش جب ختم ہو پھے تو ال ارتی تھم و صبط قائم کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔
عبدالقادر کی کارستانیوں نے بہت سے باشندوں کوڈانواں ڈول کر دیا تھااور اب پھرووا پٹی قد یم نسلی
رقابتوں کی طرف اوٹ رہے تھے ۔ مختلف قبیلوں کے عربوں نے جب دیکھا کہ خیر دشق کا کام بھیل
کو پہنے چکا ہے تو انہیں یاد آنے لگا کہ ان کے بعض اپنے نسلی مناقشے ابھی شرمندہ تھیل ہیں۔ ومشق کی کئی
گلیوں میں لڑا اگی پھرشروع ہوگئی عیسائی عربوں سے لڑر ہے تھے عرب اتاان چندر کوں سے لڑر ہے تھے
جو باتی نی رہے تھے اور وہ شامی باشندے جن کی جدردیاں فرانس کے ساتھ تھیں ان سب کے خلاف
جو باتی نی رہے جھنوں تک ومشق کی بستی لڑنے والے جھوں کا ایک زبر دست اکھاڑ بی رہی جس کے
سبب پھر ایک دفعہ لارنس کو اپنا ارادہ ان پر عاد کہ کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد
سبب پھر ایک دفعہ لارنس کو اپنا ارادہ ان پر عاد کہ کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد
سبب پھر ایک دفعہ لارنس کو اپنا ارادہ ان پر عاد کہ کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد

لیکن خود ومشق کی بستی ایک وحشت ناک حالت بین تھی۔ گلیوں بین کشتوں کے انبار لگے بتھ۔ دوا خانے مردول اور مرنے والول سے بھر مے مئے متھے۔ تمام دن گاڑیاں پھر بچھے ہوئے راستوں پر

گھڑ گھڑاتی ہوئی گز را کرتیں جن میں لاشیں بہتی ہے باہر کھے میدان میں لے جائی جاتیں۔ اس کے بعد لارنس دواخانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ بیزنہایت ردی حالت میں تھے۔ تمام کمرے بھرے ہوئے تھے۔ لوگ بستروں پراورز میں پرمرے اور مرتے پڑے تھے۔

ڈاکٹر صرف دویا تین یاتی رہ گئے تھے۔ باتی سب مریضوں کواپٹی قسمت پر چھوڑ کر تر کوں کے ساتھ بھاگ گئے تھے جو پکھے غذائقی وہ ناقعی تھی۔ پانی نجس اور نا پاک تھا۔ حالات کواس حد تک بہتر بنانا ناممکن نظر آتا تھا کہ زخیوں کو کم از کم زندگی کے لیے جدو جہد کرنے کا موقع مل سکے۔

یا یک بجیب وغریب مظرفهالارنس کوا نفاق سے صاف سخر الباس میسر آگیا تھا۔ لیکن جب
وہ دوا خانہ کے کروں میں آیا گیا تو اے معلوم ہوا کہ مرض ومصیبت کی اس ہولنا کی میں اس کے بالکل
سفید لباس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رضا کاروں کی ایک جماعت کے ساتھ اس نے مردے ہٹانے
شروع کئے ۔گاڑیوں میں ہجر کر انہیں ان وسیج اور گہر سے خند توں تک لے جایا گیا ہو ہتی کے شال میں
دامن کوہ میں اتن تیزی سے کھود سے جارہ ہے کہ جوں بی ایک ہجر کر پاٹ دیا جاتا ووسرا کھد کر تیار ہو
جاتا۔

بعدازاں برشوں اور بیلچوں کی ہاری آئی۔جھاڑ کی گندگی بیجہا کی گئی۔جن کے ڈیچر لگ گئے۔ ان کوفور اُبٹالے جا کرجلا دیا جا تایا متعدی جراثیم اس صدتک دور کئے جاتے کدان سے کوئی خطو باتی نہ رہتا۔

اہتری رفتہ رفتہ لظم ونسق میں تبدیل ہوتی جارہ ہی تھی۔اس کے بعدان لوگوں کو بچانے کا کام نہایت تیزی سے شروع ہوگیا جن میں کچھوٹ حیات ہاتی تھی۔

13 اکو برکو جرٹیل الن بائے آن نینجے۔ کیم اکو برکو حکومت برطانیہ کی طرف سے انہیں یہ افتیارٹل چکا تھا کہ عربوں کے اپنا جینڈ انصب کرنے کے عمل کو تتلیم کرلیا جائے عربی سیاہ ہے وہ میک کہنے کے لیے دوڑے چلے آرہے تھے۔ جرٹیل الن بائے کے نزد یک سے چیز عربوں کی عزت بخش کے مترادف تھی کین دن ڈھلنے پر جب فیصل آ واخل ہٹواور جس کی آ مد کم وہیش سرکاری داخلہ کا تھم رکھتی تھی تو

﴿ ابنبر 16

30 اکتوبر 1918ء کو ترکوں نے اتحاد میوں کے پیش کئے ہوئے شرا کھ اور اور ایک کے اور اس کے بین بعد 11 نومبر 1918ء کو النوائے جنگ کا اعلان ہو گیا۔ جس وقت اعلان ہوا ہے لا رئس اپنی فتح مند یوں کے مقاموں ہے ہے چکا تھا اور الگتان میں مقیم تھا سلح کی گفت وشند میں شرکت کے لیے وہ پیرس روانہ ہوا۔ جہاں وہ زمانہ جنگ کے لیے کئے ہوئے وعدوں کی ایفاء کے لیے وہ لڑا تی لڑتار ہا جس میں اس کو ہار بینی نظر آتی تھی۔

گزشتہ دوسال میں لارنس نے عربتان اور اتحادیوں کے فوجی صدر مقام سے جواڑا ئیال لائے تھیں یہ جان میں کہ جن وعدوں کے ذریعہ عربوں کی مدوحاصل کی گئی ہے ان میں سے جند بی پورے کئے جا نمیں گے حتی کہ اس وقت بھی جب کہ حکومت برطانیہ نے بادشاہ حسین سے بعض وعدے کئے جا تھیں انہیں فتح نصیب ہوتو سلطنت وعدے کئے تھے اتحادی اس کا تصفیہ کر چکے تھے کہ اگر جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوتو سلطنت ترکیہ Turkis Empire کی بابت کیا عمل ہوگا۔

سین اوراس کے عرب اس طفلانہ ساد ولوقی کی بناء پرلڑتے رہے کہ اگر اتحاد یوں کی بنگ میں فتح ہوجائے تو سارا عربستان ثال ہے جنوب تک ایک سلطنت (ایمپائر) بن جائے گا۔ لیکن عین اس وقت جب کہ عربوں سے سلطنت کا وعد و کیا جار ہا تھا اٹلی فرانس کیونان حتی کرروس تک کا اس نقشہ پراتفاق ہو چکا تھا جس میں سلطنت ترکیہ کے بہترین حصان ملکوں میں بانٹ دیے گئے تھے اور عربوں کوخو وان کے ملک کی مقاومت کے صلہ میں عربستان ہی کا ایک ٹنگ قطعہ دے دیا گیا تھا۔

اس تمام دوران میں جب کہ لارنس منتشر عربوں کو متحدر کھنے کی جالیں چلتا رہا اور منصوبہ بندی کرتار ہاتھا اور انہیں ایک طاقتو رقوت بنار ہاتھا جس نے ترکوں کا شیراز ہ بھیر دیا وہ بیجی جانبا آیا تھا کہ سیاست دانوں نے اس کے لیے ایفائے عہد کو ناممکن بنادیا ہے اور نہ حکومت برطانیہ بی یا دشاہ سین لارنس اور جرنیل کو بیر محصفے بیں چھے دشواری می بیش آئی کد آخرا تحادی عربوں کو جانشینی کی اجازت دیے کے باب میں استان مہر بان کیول ہیں۔

لارنس؛ فیصل اور عرب دوسال سے صرف ایک مقصد کی خاطر الر رہے تھے۔ یعنی عربت ان کو ترکوں سے صاف کرنے اور دشت کو فتح کرنے کے لیے لیکن جرنیل الن بائے کی توثیق سے بیر متر شح ہوتا تھا کہ فتح کے بعدان سے گویا یہ کہا جار ہاہو کہ تم نے خوب کا م کیا جس کا تمہیں پکھانعام ملنا چاہیے۔ بہر حال بیجلس جلد ہی شتم ہوگئی اور اس عجیب وغریب سرکاری بیام سے دلوں میں جوشہات

پیدا ہو گئے بھے انہیں بھلانے کی خاطر لارنس اور فیصل نے شہر کا ایک دورہ کیا۔ سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ابو بی کے مزار پر حاضری دی گئی جو محار بات صلیبی کا ایک زبروست جنگجو گزرا ہے۔ 1908ء میں جب قیصر جرمنی وشق پہنچا تو بڑے تزک واحتشام اور تکلف واہتمام کے ساتھ صلاح الدین ابو بی کے مقبرہ پر جھنڈ انصب کیا اور کا سی رنگ کا ایک ہار مزار پر چڑھایا جس پر کندہ تھا۔

(''ایک زبردست شہنشاہ کی طرف سے دوسرے زبردست شہنشاہ کے لیے۔'') جسنڈ ااور ہار ہٹالیا گیا۔عہد حاضر کاشہنشاہ دنیا کے کوڑے کرکٹ کے انبار کوروند تاہوا کر رر ہاتھا۔

المعروب مديد الموالل المدار المعروب الموالا ال

ے کے ہوئے ابتدائی دعدوں کی تھیل کی جرات کرسکتی ہے۔

1919 و کی سلم کانفرنس لا رنس کی مایوی اور شکنندولی کی آخری جلوه گاہ تھی۔ جو جو شہبے تنے خلاج ہو کر رہے۔ اور فیصل کو بیسنمنا پڑا کہ چونکہ برطانبیا ہے ہزرگ تر انتحاد یوں سے وعدہ کر چکا ہے نیز اس لیے بھی کہ کر بستان کے متعلق برطانوی ارباب افتد ارکی کوئی پالیسی نبیس ہے لہذا عربوں کو بجائے حقیقت کے تھن پر چھا کیوں پر فتا عت کرنی ہوگی۔ انہیں اپنے ابتدائی خواب بی پر نہ کداس کی پخیل پر منظمئن رہنا ہوگا۔

صلح کی گفت وشنیدین لارنس کی شخصیت کوم کزی اور رومانوی حیثیت حاصل رہی اس نے اس بات کی کوشش کی کہ فیصل کو'' مال غذمت'' کا ایک معتد بہ حصہ ملے۔

کی خالص انم معاہداتی اعلان پر فیصل کی رفاقت میں اس نے جو بحث کی تھی اس کی سرگز شت اس نے کہیں بیان کی ہے اس کا پیشتر حصہ خودای کی ان کا متبجہ تھا۔

ہیشہ کی طرح لارنس کی ہرتجویز کو فیصل گفن من لینے پر قناعت کرتا اور ہر پیش کئے ہوئے طریق کارے انفاق کرتا جاتا۔

کانفرنس میں فیصل نے شاہانہ تڑک واحشام اور پر بخل انداز میں کھڑے ہو کرتیزی سے لیکن گونجی ہوئی آ واز میں جوشیلی تقریری جس کولارنس اور دوسرے دو تین عربی کے ماہروں نے اچھی طرح مجھلیا کدوہ قرآن پاک کی سورتین طاوت کرد ہاتھا۔

اس کے بعد لارنس نے پرسکون اور ہموار لہجہ میں فیصل کے خطاب کو دنیا کے سیاست دانوں
کے سامنے ایک پر جوش التجا کا جامہ پہنا کر پیش کیا۔ جس میں شریفوں کے ان تمام کارناموں کا احاطہ کیا
گیا تھا جووہ زبر دست اور عظیم الشان انتحاد ہوں کی آ مد میں انجام دے چکے تھے نیز یہ کہ اتنی ایما نداری
اور خوش اسلوبی سے خدمت انجام دینے کے صلہ میں وہ کس انعام کی تو قع رکھتے تھے لیکن میں سب زبانی
جمح خرج تھا اور جب فیصل قیام سلطنت عرب میں ناکامی کی خبرا ہے نام وطنوں کو سنانے کے لیے لوٹا تو وہ
بیننا یہ تاثر بھی اپنے ساتھ لیٹا گیا کہ عربوں کی اس بزیمت کا باعث خود لارنس ہے اس لیے کہ اس نے

بہت بڑھ کے دعدے کئے جن کا پورا کرنااس کے افتیارے باہر تھالبذا ووسب پچھ کھو بیٹھا۔

لارنس کی مصیبت بیتنی کدایک ؤیلومیٹ کی حیثیت سے وہ اپنی عزت کے بارے میں بہت

زیادہ حساس واقع ہوا تھا۔ بحیثیت مجموعی اتحادیوں کے مقصد سے اس کی وفا شعاری نے اس کے لیے بید

ممکن بنادیا تھا کہ بغاوت عرب کو کامیا بی کے ساتھ انجام کو پہنچائے۔ شریفی اس لیے لڑے کداس لڑائی کا

انعام آنہیں سلطنت کی شکل میں نظر آر رہا تھا۔ لارنس اس حقیقت کوخوب انچھی طرح جانتے ہوئے لڑا کہ

سلطنت سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عربوں پر جب حقیقت مشکشف
ہوجائے تو وہ اس کوجھوٹا اور فدار بمجھیں گے۔

اس جنگ پاس دارى Fight for fayour كاسب سے زياد و طاقتور حريف فرانس تھا۔ چنانچيشام پراپناحق تشليم كرانے كى اس كى مستقل جدوجبدكا بتيجديد بواكداگست 1920 ء بيس فيصل كورشق سے فكل جانا پڑا۔

ا پنی فطری ستفل مزاجی سے کام لے کرلارٹس نے پھرایک وفعد کوشش کی کدوشش کی فیصل کی پرآشوب حکومت کا پچھ معاوضہ اس کوئل جائے جو ایک ایسا انعام ہوجس سے عربوں کی نگاہ میں فیصل کی تو قیر قائم رہے اور کسی نہ کسی صورت سے خو ولارٹس کا تخت و تاج ولائے کا وعدہ کسی حد تک پورا ہوکررہے۔

1921ء میں جب فلسطین اور میسو پٹیمیا پر برطانوی وزارت خارجہ کا اقتدار قائم ہو گیا تو مسٹر نسٹن چرچل نے لارنس سے پوچھا کہ کیاوہ ان مما لک کے نظم ونسق میں ان کی پچھیدو کرسکتا ہے اور ای زبانہ میں جب کہ لارنس مشیر کی حیثیت سے کام کرر ہاتھاو وفیصل کوعراق کا بادشاہ بنانے میں کامیاب ہوسکا۔

اس اثناء میں لارنس آسنورڈ واپس ہوکرا پنا لکھنا پڑھناشروغ کر چکا تھا۔ وہ بغاوت عرب کا پہلامسود و لکھنے میں مصروف تھااس کا بیشتر وفت آسنورڈ بی میں گھڑ رنا ۔لیکن وہ بھی تفتگو پرآ مادہ نہ ہوتا۔ بھی بھی اخباروں کے لیے بھی لکھتا لیکن اب بھی وہ جنگ کی اگلی ہوئی ایک پراسرار شخصیت بی

لارش اپنے ملک کی قدر دانی ہے بھی محروم تہیں رہا۔'' غیر معمولی خدمت'' کے صلہ میں اس کے لیے انعام موجود تھا۔ لیکن اسے صلہ دانعام کی ضرورت نہتی بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ شدت سے اس کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ مقصد جس کے صلہ میں بید دیئے جارہے ہیں پوری طرح تا کام دہ چکا تھا۔

کی نہ کی بہاندے اس نے یہ بات گوش گزار کردی کدوہ ان اعزاز کو تبول کرنا مناسب نہیں بھتا جن کے لیے وہ نامزد کیا گیا ہے اور جب وہ بادشاہ سلامت کے روبرو پیش ہوا تو اس نے ایک ایسالقدام کیا جس کے لیے بہت بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی۔غالبًا سے بھی بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی۔غالبًا سے بھی بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی۔

د لی زبان سے اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ 'اعز از واکرام کی بخششوں کو قبول کرنے سے اٹکار کر دینا ہی اس پر لازم تھا۔ وہ نصب العین جن کے لیے وہ اُڑتار ہا پورے نہ ہو سکے۔ وہ وعد سے جواس نے اپنے ملک کی طرف سے کئے تھے تو ڑو ہے تھے اس لیے اس چیز کوصلہ میں جس کو وہ ناکائی سجھتا ہے اعز از واکرام کا قبول کرنا اس کے لے ناممکن ہے۔''

ا پنے ملک کی جوخد مات اس نے انجام دی تھیں اس کا آخری عدم اعتراف بیرتھا ک بخاوت عرب کی سرکاری رپورٹو ل سے لارنس کا نام نہایت ہوشیاری سے نظر انداز کر دیا گیا۔

اورترکی افواج کو مخلست وینے اور تباہ کرنے کی نیک ٹامی اعلی عہدہ واروں کے حصد میں آگی ۔ سلح کا نفرنس میں جس حیلہ جوئی سے کام لے کرعر یوں کے حقوق سے بے اعتبائی برتی گئی اس نے ایک طرح کی نفرت اس میں پیدا کروی تھی اور فیصل اس بدگمانی کے ساتھ اپنے ملک کولوٹا کہ عرب کویا" چودیے گئے۔"

لوث کی تقسیم میں بڑے بڑے اتحاد ہوں کی 'شریفانہ'' بحث و تکرار نے اس کی کامیا لی کو تکمل ترین ناکا می میں تبدیل کردیا۔ گویا ایک مشرق تشبید کے مطابق ''اس کا مند کالا ہو چکا تھا۔'' بالفاظ دیگر

ہے کہ اس کی ہتک ہوئی تھی اور اس ہتک ہیں اس کے ساتھ اس کے تمام عرب ساتھی بھی شریک ہے۔

ہلا شہد لارنس بوری سے بوری قدر و منزلت کا مستحق تھا جو ملک کی طرف سے بیش کی جا سحق

مقعی کیکن خود اس کے او نچے معیار کے لحاظ ہے اس نے محسوس کیا کہ بالآ خروہ ٹاکام ہو چکا ہے اور
جب اس نے اپنے تمنے بادشاہ کے ہاتھ ہیں رکھ مسلے تو ساتھ ہی اپنا دروازہ آخری و فعداس قطعیت

کے ساتھ بند کرایا کہ وشن کو فلست و سے ہیں اس کے کا رناموں کی بابتہ سرکار برطانیے کی شکر گزاری کی

بنک تک اس کے کان تک شریق کے سکے۔

بہت ہے۔ اس کے عظمت کو دنیا پر پھرائیک امریکی نے ایک صدتک اپنے اس فلط خیال کے ماتحت کہ '' لا رنس کی عظمت کو دنیا پر آ شکار کرے'' 1920 میں کو ونٹ گارڈن تھیٹر میں پکھ عرصہ کے لیے عربت انی اور نسطنی اڑا تیوں کا فلم بنا تا رہا۔ جس کو واقعی بوی ہوشیاری سے ترتیب دیا گیا تھا اور جس میں لارنس کی مہم کومرکزیت حاصل مقد

ی۔ عقبہ اور اس کے آس پاس 15 روز تک کام کر کے اس نے ایساغیر معمولی اور رتھین فلم تیار سرایا جس کی لندن میں دھوم مج گئی۔

کوونٹ گارڈن تھیٹر ہررات کھچا تھے بحری رہتی اور ٹنچنہ اخباروں نے''عربتانی لارنس''یا بقول امیر کی فلم ساز کے''عربی شنرادہ ہے تاج'' کی تلاش شروع کردی۔

بوں بریں اور اس کو پیک زندگی نے نفرے تھی تو اس سے کہیں زیادہ نفرت اے اپنی تشہیرے تھی۔ اگر لارنس کو پیک زندگی نے نفرے تھی تو اس سے کہیں زیادہ نفرت اسے اپنی تشہیرے تھی۔ لہذا اس معاملہ کو بلاضرورت جواجمیت دی جانے بھی تو اسے بردی نفرت ہونے تگی۔

آ خرکار 1922ء میں شاہی ہوائی فوج میں راس کے نام ہے بھرتی ہوکراس نے اپنی پر دوران کے اپنی پر دوران کے اپنی پر دوران کی کوشش کی اور چند ہفتوں تک وہ وہ واقعی خوش بھی رہا۔ یہاں اس کی حیثیت معمولی سپائی گئی۔ وہ ران جنگ میں وہ جس ہے سکتھ کی ہے عہدہ دار کی وردی پہنا کرتا تھا۔ اور جس سے شک آ کرفوجی ارباب اقتدار نے اس کوظم وضبط کے اصولوں کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش تک ترک کردی تھی وہ اب بھی ہاتی تھی۔ اب بھی ہاتی تھی۔

طرح گزری لیکن اس کے بعدوہ خودا پنی خصوصیتوں کے سب سب کا مرکز نظر بننے لگا۔ وہ قواعد پریڈ جوختی کہ کوارٹر ہاسٹر کے لڑ کے کوبھی کرنی پڑتی ہے لارنس اس میں بھی غیر حاضر رہتا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک معتقبل اجازت نامہ حاصل کرلیا تھا جس کی موجودگی ہیں اس کو ہرروز شام ہیں کیمپ سے رہائی مل جاتی تھی۔وہ دن کا کام ختم کر کے اپنی موٹر سائیکل پراودل کی سروک سے ہوتا ہواایک نامعلوم منزل مقصود کی طرف رواند ہوجا تا۔

''ش'' کھانے کے کمرے میں بھی ندآ تا اور ندیا قاعدہ وقت پر کوئی مقررہ غذا کھا تا۔ شاید اس کا قیاس تھا کہ اس کی مختفری غذا چھاؤنی ہے کمتی شہریوں کی کسی کیشین Canteen ہے بھی ٹاکسی تی ہے۔ وہ بھیشہ پھل خرید تار ہتا۔

ایک دوسرااہم واقعہ جو کسی چھاؤنی ٹیل بھی افواہوں کا مرکز اس کو بنانے کے لیے کافی تھامیہ تفا کہ دو کم بھی تخواد لینے بھی شآیا۔

رفت رفتہ وہ پھر توجہ کا مرکز بننے لگا کرخت آ واز ٹیں لوگ سرگوشیاں کرنے گئے کہ'' شا'' وہی کرتل لا رنس ہے۔ لیکن وہ اپنی وردی ٹیں پچھاس طرح سکڑ اسمٹار ہتا کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس اس کی اخباری تضویر پر تھیں بھین ہی ندکر سکتے تھے کہ بیدونوں وہی اور ایک بی شخص ہیں۔

ہا ہے۔ اور کی محفل طعام سے بر مدکر میڈراز عبدہ داروں کی محفل طعام تک جا پہنچا۔ بلآخر "شا" کے متعلق شرطیں بائد حمی جانے آگیں۔

اس کا پورا شبوت نیمیں ملتا کہ آیا وہ اس دلچیں سے قطعاً بے پر دار ہاجواس کے متعلق کیمپ بیس پیرا ہو چلی تھی یا کمی مصلحت اندیشی کے سبب اس کوٹال گیا۔ عالبًا علی ارباب اقتدار نے ان افوا ہوں کو سنا اور سن کریے کیا کہ موثر اور باً ضابطہ طریقہ پراس کوخدمت سے موقوف کردیا۔ جنوری 1923ء میں ایک عہدہ دار نے جس نے دوران جنگ میں مشرق میں خدمت انجام دی تھی آ کس برج کیمپ Ux-Bridge Camp کا چکر لگاتے وقت لارنس کو تا والمی لارنس میں کوئی ہات ایک تھی جس سے اسے موہوم کی دافقیت معلوم ہوتی تھی اس لیے متعلقہ دفتر میں اس کی کیفیت دریافت کی ۔ دفتر می مواد کے مطابق وہ ' ہواہازراس' تھا۔

راس؟ عبدہ دارنے اپناسر بلایا۔ بینام اس تصویر بیس ٹھیک ٹبیس جیٹا تھا جواس نے اپنے دیان بیس بنائی تھی۔ دو تین دن تک چوری چھپے وہ اس کود یکٹار بااور اس پیکل کو ہو جھنے بیس لگار ہا۔ راس کو جب وہ آ تکھیں زمین پر جمائے سرایک طرف کو جھکائے اور ہاتھ بے پروائی سے ایک طرف کو ہاند ھے کھڑا و یکٹا تو گزرے ہوئے واقعات کی یاد تاز و ہوجاتی۔

یکا یک نام عبد و دار کے ذہن میں آھیا۔ راس دراصل کرنل لارنس اعظم ہی تھا۔ اس میں اس کی غایت پھی تھا۔ اس میں اس کی غایت پھی تی رہی ہوائی نے بیاطلاع پریس تک پہنچادی۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اخبار نولیس نامہ نگار اور فوٹو گر افر آئس میں برج کی چھاؤٹی کے لیے استے وبال جان ہو گئے کہ ہوائی فوج کے ارباب اقتد ارکواس صورت حال کے فاتر کے لیے لارنس کو خدمت سے علیحدہ کرنے پر مجبورہ ونا پڑا۔

لارنس کے احتیاج کے باوجود اس کی برطرفی عمل میں آ کررہی اور تاک جھا تک کرنے والے اخبار کی اوگوں سے اسے ایک مہینة تک چھپار ہتا پڑا۔

ماری میں و دفوجی اعلی ارباب اقتد ارکی مدد کا جو یا بوااوران عی کے اثرے ٹینک کور میں اس دفعہ شاکے نام سے بھرتی ہوگیا۔

اس کا بھرتی ہونا ایک معمول واقعہ تھا۔ نینک کور کے لوگ اس کی پذیرائی کے وقت بے خبر عی رہے کہ بیدوی کرنل لارنس ہے جس کی اتنی تلاش ہور دی ہے ۔ لارنس بیدوعدہ لے چکا تھا کہ اگر وہ ٹینک کوریس بغیر وققہ کے دوسال تک کام کرتار ہے تو دوبار واسے شاہی ہوائی فوج میں شامل کر لیاجائے گا۔

م کھی عرصہ تک بودنگ ٹن چھاؤنی کے ٹینک کور میں "شا" کی زندگی فوج کے ایک ممنام فردک

سنجسنا ہے کا نغر صرف ای کوسنائی دینا۔ اور جس سے اس کوائنہائی انس بوتا اور بینغر قوت رفتار کا نغمہ موتا۔ ہوتا۔

اس کی فرصت کا سارے کا ساراوقت ڈارسٹ میں گزرتا اور شاید ہی کوئی ون ایسا ہوتا ہو کہ مسٹر ہارڈی اوران کی بیوی سے اس کی ملاقات نہ ہوتی ہو۔ ٹامس ہارڈی کو بھی لارٹس کی آ مد کا انتظار رہتا لیکن ان کی آخری ملاقات کی قدرالیٹا کتھی۔

ہارؤی کی صحت تھی تہیں ری تھی۔ نومبر 1926ء میں لارٹس ہندوستان رواندہونے سے

قبل جب ہارڈی سے ملنے کیا تو انہوں نے بڑے تپاک سے اس کو خدا حافظ کہا۔ اپنے دوست کوموٹر
سائیل پر رواند ہوتا و کیھنے کے لیے ہارڈی اپنی جھونپڑی کے برآ مدے میں نکل آئے مشین بہت
مائیل پر رواند ہوتا و کھنے کے لیے ہارڈی اپنی جھونپڑی کے برآ مدے میں نکل آئے مشین بہت
دشواری سے اسٹارٹ ہوتی تھی۔ جب آئیس کھڑے کھڑے چند کھے گزر کے اور اس وقت بھی لارٹس
پاؤس کے جنکوں سے مشین کو چالوکرنے کی کوشش کرتا رہا تو مسٹر ہارڈی شال لینے اندر کے بین اس وقت لارٹس جس کومسٹر ہارڈی کی صحت کا خیال لگا ہوا تھا اس اندیشہ سے کدمسٹر ہارڈی کے تھیرے رہنے سے ان کی صحت کونقصان پہنچے گا موٹر سائیل کے اسٹارٹ ہوتے ہی رواندہ وگیا۔

ہارؤی نے دیر کردی تھی۔اس لیےاسے جاتا ہواندد کھے سکے اور اس خیال سے انہیں تکلیف ہوئی کہ بیالوداعی ملا قات دفعیۃ ہوئی۔

و مبر میں لارنس ہندوستان روانہ ہوا اور پھوعرصہ کے لیے کراچی میں متعین رکھا گیا۔وہ
ای مقام پر تھا کہ ہوم کے ڈرامہ کے ترجمہ کی فرمائش اس سے کی گئی بیرترجمہ امریکہ میں چھنے والا تھا۔
اس نے پچھا بیا محسوس کیا کہ بیفر مائش اس کے لیے بہت بڑی تو قیر ہے اور اس کے جموز ناشر سے بیہ کہہ
مجمی دیا۔ آخر کا روہ اس کا م کا ذمہ لینے پر آ مادہ بھی ہوگیا۔لیکن اس کی بیرآ مادگی اس شرط کے ساتھ تھی کہ
ترجمہ سے اس کا تعلق ظاہر نہ ہونے پائے کیونکہ وہ دوبارہ ' پریس کا شکار'' بنتائیس جا ہتا تھا۔

کرا چی اور بعد میں ہندوستان کی شال مغربی سرحد پرمیران شاہ کے قیام کے ذیانے شی اس نے اپنی فرصت کی ہرساعت ہوم کے ترجمہ پرصرف کردی جس زبان میں اس نے ترجمہ کیا اس کووہ "

#### ﴿ابْبر 17﴾

لکھتا پڑھنا اور سائکل رانی اب شاک معمولات تھے۔اس کی تعطیل کا مختر زبانہ مشہور ناور مشہور ناور مشہور ناور کا اس کے معمولات تھے۔اس کی تعطیل کا مختر زبارہ شاول ناور کا سازہ میں اس نے مسٹر برنارہ شا اور ان کی بیوی کے ساتھ مسٹر ہارڈی کے ہاں کھانا کھایا۔ دونوں شاؤں کو اپنی سیرتوں میں ایک دوسرے سے کوئی مناسبت نظر آئی ہوگی۔ان میں دوئتی بہت جلد قائد ہوگئی اور بہت تیزی ہے یا ہمی و قیر دواحز ام کی حد تک ترقی کی کیسانی بوی حد تک دور و قیر داحز ام کی حد تک ترقی کی کیسانی بوی حد تک دور ہوتی رہیں۔

اگست 1925ء میں اس نے شاہی افواج میں اپنی تبدیلی کا انتظام کرلیا جس کے دریے وہ ایک عرصہ سے تھا۔ وہ اب خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش ترک کرچکا تھا۔

انجن کو بمیشدالتا بلتار بتا تا کداختائی تیز رفآر حاصل ہو سکے۔ای طرح رفآر کے تیز ہے تیز ہے تیز ہے تیز ہے تیز ہوجانے ہے وقت میں تبدیلی کرتار بتا۔

رفقار کی تیزی میں اس کو ایک ایک سنسنی محسوں ہوتی جو اسکی روح کے لیے ایک میرے اطمینان کا باعث ہوتی ۔ اس کو انتہائی صرت جب حاصل ہوتی جب دن کا کام شتم کر کے وہ سنسان سز کول اور شاہراؤں پر موٹر سائنگل کی بردھتی ہوئی سز کول اور شاہراؤں پر موٹر سائنگل کی بردھتی ہوئی

بعدوالی کتاب دونوں ہے لارنس کا مقصدصرف اپنا قرض اواکرنا تھا۔

خبریں تھیلنے لگیس کدافغانستان کی سرحدے'' پر اسرار کرنل لارنس'' کے اتنا قریب ہونے کے باعث حکومت افغانستان میں سخت تشولیش پیدا ہوگئی ہے۔

آخرا تناز بردست انگریز انگریزی فوج میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے کیوں کام کررہا ہے۔اس کی کوئی ضرورت تو نہتی اس لیے ضررت ہے کہ وہ سرحد پر کسی خفیہ سبب سے متعین ہوگا اور بیہ خفیہ سبب ،فلینا ان کے (افغانوں کے ) مفاوات کے خلاف ہے۔

متواتر سوالوں سے برطانوی سفیر مقیم کا بل انتا بدحواس ہو گیا کداس نے اپنی خفکی کا اظہار کرتے ہوئے انگلتان کو کھھایا تو ان خبروں کی تر دید کی جائے یالارنس یا''شا'' (جس نام سے وہ ہوا کی فوج بین مشہور تھا) کو سرحد کی خدمت سے بٹالیا جائے۔

لارنس کی مفروضہ خفیہ کارگزاریوں کا قصد دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ اور بالآخر اس کے انگلتان واپس ہونے کے احکام اجراء ہوگئے۔ ایک وفعہ پھر پریس نے لارنس کی سادی سیدھی پر مسرت زندگی کواس کے لیے مصیبت بنا دیااور کافی تلخ حد تک اس کوسننی خیز اخباروں سے فکایت کا موقع پیدا ہوا۔

جنوری 1929ء میں وہ ہندوستان ہے روانہ ہوا اور ایک ہی مہینہ بعد انگلستان میں تھا پر شمق ہے اس کے متعلق کی مزید پاپلی کورو کئے میں ارباب اقتدار کی تشویش حدے بڑھی ہو گئے تھی۔ جب اس کی دخانی کشتی ہلے موقعہ پر پنچی ہے تو امیر البحرے دفتر سے ایک ڈوٹکا محض اپنے فراکفن کی بجا آوری کے طور پر کشتی کی جانب بڑھا۔ جس کا مقصد ساحل پراتر نے میں ہولت پیدا کرنے کے سواء پھی نہ تھا۔ ہوا باز 'دش'' ڈو تھے کے ڈریعے ساحل پراتر آیا لیکن اخبار اس کو لے اڑے اور حاشیہ آرائی سے اس کوایک دوسرار از بنادیا۔

> دارالعوام میں سوالات ہونے لگے۔ فوج میں بحرتی ہوتے وقت 'شا' 'لارنس کے نام سے موسوم تھا۔

كمرى الكريزي" كبتا تقار

رفتہ رفتہ وہ کافی رقم جمع کرتا جاتا تھا تا کہ موٹر سائیل کی تیمت اور ڈورسٹ کی جمو نیردی کا قرض ادا کر سکے۔ بیجمو نیروی اس نے آخری زمانہ کی خلوت گزین کے لیے خرید کی تھی۔

مرحدی فضایس وہ کی قدرخوش نظر آتا فقا۔ اس لیے کہ بیدوہ مقام تھا جہاں صدیوں پہلے سکندراعظم نے اپنی تیز الشکر کشی ہے دنیا کو چکرادیا تھا۔

کین ارباب افتر ارخوش ند تھے۔ لارنس اپ نام ونشان کے اخفاء میں کامیاب ندہو سکا تھا۔ 1928ء کے افترام کے قریب بد افواہ کھیلتی گئی کہ شائی ہوائی فوج میں ایک معمولی بات کی حشیت سے نہیں بلکہ اگریزوں کے خفیدا بجٹ کی حیثیت سے کام کر دہا ہے۔ ای افواء کومز بدتھ ویت ان حیثیت سے کام کر دہا ہے۔ ای افواء کومز بدتھ ویت ان اندھا دھند قصول اور مضامین سے ہوئی جو مختلف برطانوی اور بیرونی اخباروں میں شائع ہوتے رہے سے سے میں تھے۔

اس اشاہ بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں اس نے اپنی وہ کتاب کھل کر لی جس میں اس نے بغاوت عرب کا حال صاف صاف بیان کرنے میں اس نے اپنے احساسات کے بیان کرنے میں کوئی کوتا ہی خیس کی ہے۔ اس کتاب میں اس نے اپنے احساسات کے بیان کرنے میں کوئی کوتا ہی خیس کی ہے اور خود کے اور خود سے متعلقہ لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کی بھی کوشش نہیں گی ہے۔ مشہور مصوروں نے اس کتاب کو اتنا خوش نما بنایا کہ شاید ہی کوئی کتاب ایس تیار ہوئی ہولیکن اس کے مصرف دوسو نسخے چھے جو تقریباً تمام کے تمام افرادی طور پر تقیم کے لیے تھے۔ ہرجلد کی قیمت 20 گئی ۔ بھی سے جھے جلد میں مما لک متحدہ امریکہ میں فروخت کے لیے چھییں اور ہرایک کی قیمت 20 ہزار ڈالر کھی اربی کی تیمت 20 ہزار ڈالر کھی اربی کی تیمت 20 ہزار ڈالر کھی اربی کی تیمت 20 ہزار ڈالر کھی اور ہرایک کی تیمت 20 ہزار ڈالر کھی اور ہرایک کی تیمت 20 ہزار ڈالر کھی تیمت کی لیے جھیلی اور ہرایک کی تیمت 20 ہزار ڈوئل

حکومت کے اس صریحی بیان کی کہ'' وہ انگلتان میں ہے اوراسی کا نام'شا' ہے اور وہ مونٹ بٹین میں مقیم ہے۔'' بینا ویل کی گئی کہ'' برطانو کی خفیہ خدمت سے محکمہ کی سر گرمیوں کی پردہ پوٹی کے لیے بیا چھی گھڑت ہے۔''

شاہی ہوائی فوج کے صدر مقام پر مصروفیت کے سبب Odysey کا ترجمہ 1930ء کے آخری دنوں تک ملتوی رہا لیکن جب موسم کی خرائی کے باعث کام بند ہو گیا تو پھر ترجمہ کا کام ترتی کرتا مجیا۔

چین کی افواہیں پھرا خباروں میں نمایاں ہونے لگیں اور اس دفعہ لا رنس کا تعلق اس گفتگو سے ظاہر کمیا تھیا جوچین اور انگستان کے درمیان معاہدوں مے متعلق تنمی ۔

ان اخباروں کے بیان کے مطابق وہ بیک وقت تین مقاموں پرتھا۔ لیکن اصل حقیت بیتھی کرفروری 1929ء کے بعداس نے انگلتان سے باہر قدم بھی ندر کھا الرام می قیقت پر بعض قابل اعتادا خباروں نے بھی زور دیا۔

مشرق بعید میں تو بیشلیم کرلیا گیا کہ لارنس چین میں ہاوراس کے بعدروس نے دعویٰ کیا جو سنر ہم اور سلطنت جمہور بیر کتان کم ہر نے ہوائی کہ ہر نے ہوائی کہ ہر نے ہوائی کہ ہر نے ہوائی کہ ہر نے ہوائی ہیں ہے۔ جہاں وہ مرکزی سوویٹ حکومت اور سلطنت جمہور بیر کتان کے مرمیان فساد ہر پاکرنا چاہتا ہے اور تا وفتیکہ حکومت روس ایک محافظ دستہ اس علاقہ میں تعینات نہ کر وے لارنس وہاں کے باشندوں کے قریعیہ سارے ترکستان میں بخاوت کی آگ لگا دے گا۔ سوویٹ حکومت ہر طانبہ کیا کاروائی کردہی ہے۔ حکومت ہر طانبہ کیا کاروائی کردہی ہے۔ دوسیوں کے اس خیال کو ہنگامہ خیز اس لیے بھی کہا جاسکتا ہے کہ آئیس بالینڈے بیا طلاع

مل چی تھی کہ لارٹس اس سال کے آغاز پر ہوائی جہاز کے حادثہ میں مرچکا ہے۔ لیکن اس سے حسب معمول انکار ہی کیا جاتا رہااور میا' حادثہ' نومبر 1930 و تک حالات کے پس منظر میں جھپ گیا۔

حکومت روس کئی عہدہ داروں کے خلاف مقدمہ چلار ہی تفی ان ملزموں کے بیا نول ہےوہ

کیادہ بمیشہ معمولی خدمات ہی پر مامور رہا۔ ہندوستان میں خدمت انجام دیتے وقت کیااس نے کوئی رخصت لی تھی۔ پارلیمنٹ کے ایک دوسرے رکن میں معلوم کرنا چاہتے تھے کہ حکومت افغانستان کی شکایتیں کیا کیا ہیں۔

کیاشاہ امان اللہ کی تخت ہے دست برداری میں کرال لارنس کو کی طرح کا بھی تعلق رہا ہے۔ جس پر اسرار طور پر اس کوساحل پر اتارا کیا اسکے پیش نظر کیا ہے جے کہ کرنل لارنس ابھی ہند دستان ہی میں ہے ادر کی دوسرے کو انگلتان لایا گیا ہے۔

جب برطانیے کے دارالعوام میں بیر سوالات ہو چھے جاتے ہوں تو بیامر بالکل فطری تھا کہ ارنس کی ہرجنبش ایک معمد بنی رہے۔

انگشتان واپس ہونے کے بعدلارٹس کو پلےموتھ میں کھیرایا گیا۔ گراب وہ ایک معروف۔ آ دی ہوگیا تھا نامہ نگاروں کوجموٹ یا بچ جوذرای بات بھی اس کے متعلق ملتی لے اڑتے۔

سال کے بقیہ حصہ میں Schmender-Cup Ras کی تضیدات میں الجھارہا۔ مکی میں بیافواہیں چھیلئے لگیس کہ ہررات وہ اپنی چھاؤٹی سے دب پاؤں نکل کر موز سائیکل اپنی پرانی جھونیروی واقع ڈورسٹ کوچل دیا کرتا ہے۔

آ سودگی لارنس کے نفیب میں ندختی۔ Odyssey کے ترجمہ کوراز میں رکھنے کی خواہش پاش پاش ہو پھی تھی۔ اس ملے اس کام سے متحفر ہو کر دواس کو چھوڑ چکا تھا۔ مختلف اوقات میں اخبارات نے نئے '' ہوئے'' اڑا ایا کرتے اور سیاطلاعیں لارنس کو اتنی تا گوار گزرتیں کدا ہے اپنے ایک دوست سے کہنا پڑا (''انگلتان کپ بازوں کی ایک چھوٹی می ایڈ ادودوکان ہے۔'')

مشرق قریب اورمشرق بعیدی اس پریقین ای نیس کیاجا تا تھا کہ ' ہوابازشا' وراصل کرال لارنس ای ہاوروہ درحقیقت انگلتان میں ہے۔

چین کو بدیقین تھا کہ لارنس سی خفیہ تحقیقات کے ممن میں باتک کا تک میں مقیم ہے جی کہ

کر چکاتھا جودوسری کشتیوں کود کیوکر فیرواضح طور پراس کے دیاغ میں قائم ہو چکاتھا۔ اس دفت کشتیوں میں فیرمعمولی طافت کے انجن لگائے جاتے لیکن اس پر سمجھی ان انجنوں کی مناسبت سے ان کی رفتار میں سرعت پیدائیں ہوتی۔

اس نے ایک بہت بڑی تبدیلی ایسی کی کہ تیز رفتار کشتیوں کی وضع بالکل منقلب ہوگئی جس کا پچھا حصہ نیچے کی سطح تک چنچنے کی بجائے واپس پر شتم ہوجا تا تھا۔

پہر سے پیاں میں ہے۔ بیٹتی جب تیز رفتارے چلتی تواس کا تین چوتھا کی حصہ پانی سے یا ہر دہتا ہے پانی کو چیرتے ہوئے گزرنے کے بجائے گلے آب کوئٹس چھوتے ہوئے گز رتی۔

جہازوں کے اُمجنیئر اس تبدیلی ہے ایسے متاثر ہوئے کداس وضع کی کشتی کی خبروں کی طرف بہرونی جکومتوں کی توجہ تک مائل ہوگئی اور اب اس وقت نئی وضع کی تیز روکشتی بیشتر سے بحر ک بیزوں کے ساتھ شامل رہتی ہے اور سیرو شکار کے ماہروں میں بھی اس کو کافی مقبولیت حاصل ہے۔

لارنس ہمیشہ انجنوں کی جانچ پڑتال میں مشغول رہتا اوراس کے بعد تشتیوں کو ساحل کے کنارے کنارے بطور آنر مائش لے کر فکلا سطح آب پران تشتیوں کی تیز رفتارے ماہرین اکثر حیرت میں آ جاتے نیز سمندر کی خاموش اور طوفانی پردو صالتوں میں لارنس کی تشتی رانی کا ایسا کمال ظاہر ہوتا کہ ماہروں تک کومبوت کردیتا۔

آخر کار مصیبتیں شم ہوئیں اور Odyssey کا ترجمہ بھی شم ہوگیا لیکن مشرق نے لارنس کو ابھی فراموش نہیں کیا تھا Menemen واقع ایشیاء کو دیک میں 1931ء میں بخت ندہی بلوے ہوئے اور جب کسی نے اس کے اصل سبب کی مطاش کی تو اس کی تہد میں اے لارنس کی کارفر مائی نظر مستحق اور جب کسی نے اس کے اصل سبب کی مطاش کی تو اس کی تہد میں اے لارنس کی کارفر مائی نظر مستحق کی اور اس نے ساری و نیا میں اس انکشاف کا اعلان بھی کر دیا۔ چند ما و تک اخبار اس کو دیا کے ہم ہم کونہ میں پہنچا تے رہ باور بالحضوص اس مقام پر جہال کوئی فساد ہریا ہو۔

جولائی 1932 و بیں تو جر من لاسکی اشیشن نے برطانیہ پر بیالزام لگا کر کہ کرنل لارنس کی مدد سے '' سبت' سے ایک خضیہ معاہدہ کیا جارہا ہے ہر خض کو چوٹکا دیا۔ اس دوران ہیں'' شا'' ہوائی فوج میں قدیم شبهات پھرتاز وہو گئے کہ 1927 ویس لارنس دراصل ہوائی فوج میں کام کرر ہاتھایا کیا۔ مزمول نے اپنے بیانوں اور جرحی سوالوں کے جواب میں قشمیں کھا کھا کر بیان کیا کہ 1927 ء اور 1928 ویٹس لندن میں خفیہ مجلسیں منعقد ہو کیں جن کا خاص محرک کرفل لارنس ہی تھا۔ ان کمیٹیوں کا مقصد روس کی سوویٹ حکومت کے خلاف انتقاب بر پاکرنا تھا۔ لارنس برطانوی اور فرانسیی افواج اورروس کی سرحدی ریاستوں کی مدوسے اس بخاوت کوروبھل لانے والا تھا۔

مقدمہ کی ساعت 12 دن میں جا کرختم ہوئی۔ اس دوران میں جوسوالات بھی ہو ہے گئے ان کے جواب میں ملز مین صلفیہ میان کرتے کہ 27ءاور 28ء میں اُنہوں نے لارٹس کولندن میں دیکھا ہےاور فرانس کو بھی اس کاعلم ہے کہ لارٹس سازش میں شریک ہے۔

ایک وفعہ پھر پارلیمن میں سوالات کا تا نتا بندھ گیا حکومت روس کے استقین الزام کی تر دید کے لیے برطانیہ روس کے معاملات میں وفل دینا چاہتا ہے۔ ہوائیہ کے وزیرکو دارالعوم میں تفصیلی طور پر بیان دینا پڑا کہ لارنس 7 دسمبر 20 ء کو ہندوستان روانہ ہوا۔ 2 جنوری 1927 ء کو وہاں پہنچا۔ جہاں وہ 12 جنوری 1929 ء تک رہا اور والی کے لیے جب وہاں سے جہاز پر سوار ہوا تو 2 فروری 1929 ء کو اندیس کی طازمت کے زمانہ میں اس کو کئی رفصت نہیں دی گئی تھی۔

یہ بیان 10 جنوری 1931ء کو دیا گیا۔ اور برطانوی پبک عادت کے مطابق جیرت زوہ ہو کر یہ بھنے لگی کہ انگلتان میں اس پر اسرارانسان کے متعلق جو بھی کہا جائے مما لک غیر پالخضوص مشرق بعید اور مشرق قریب کے ممالک میں اس پر بھی یقین نہیں کیا جائے گا کہ جنگ عظیم کے بعد سے لارنس کو کسی حتم کی ساز بازیا سازش سے کو کی تعلق نہیں دیا۔ جن سے دنیا کا اس خلل انداز ہوتا رہا ہے۔

ادر سیکورس Chorus ایسا تھا جس میں جرمنی تک شریک ہوگیا ادھر دارالعوام میں میں سوالات کو چھے جارہ سے تھے ادھرلارٹس کا تبادلہ شناہی ہوائی فوج کے کشتیوں کے شعبہ میں ہوگیا یہاں تیز رفتار کشتیوں کا خاص کام اس کے تفویض تھا جوساؤ تھے تھیشن میں تیار ہور ہی تھیں۔

چند ماہ سے ووایک نئی وضع کی تیز رفتار کشتی کا خاک تیار کرر با تھاوہ اس نظرید کی آز مائش بھی

پر تھوڑی دیر کے لیے اخباروں نے اس کوچین لینے دیا۔ حقیقت بیرے کدان اخباروں نے

كاركزار بااوراس خيال كى يرواء ك بغير كدونيا اس كوكس متم كااتبان مجعتى باينا كام كرتا كيا-

اس يراسراد الكريز ك متعلق است جهوئے تص مشہور كردئے تھے كدا يك معمولي فض بھي جرت كرنے لگاتا

تھا کہ کیا کوئی ا نناز بردست انسان ہوبھی سکتا ہے جتنا کہ لوگ اس کو بچھتے ہیں جب ایک دفعہ بیشہ پیدا ہو

كيا تو پيليا كيا - لارنس خوش تفاكدايك سور ماكى بلنديوں ئے كركرايك معمولي مهم جوكا ورجه يانے ك

عوام اس کو بھولتے جارہے تھے اور وہ اپنی زندگی بغیر کسی مدا صات کے بسر کررہا تھا اب وہ اپنی اس بالکل آزاد زندگی کا خاکہ بنائے لگا۔ جب کہ فوجی خدمت سے علیحدہ ہونے کے بعدوہ اپنی ڈوڑسٹ کی جھونپڑی میں پناہ گزیں ہونے والا تھا۔

کلاؤڈ زال ۔ مورش بیدمقام اس کی خلوت گزینی کی جنت تھا۔ مارچ 1931 ءیں آخر کار شاہی ہوائی فوج سے علیحہ و ہوکراس پرسکون گوشہ تنجائی میں وہ پناہ گزین ہوگیا۔

ۋوژسىن

بعدتو کم از کم جر آاورشہرت کی اذبیتی کم ہوجا کیں گی جودہ گزشتہ چند سالوں ہے جمیاتار ہاتھا۔ ماری 1933ء میں اس نے درخواست کی کہ شاہی ہوائی فوج کی خدمت سے اس سبدوش کردبیا جائے۔ لیکن ارباب اقتدار نے اس درخواست کوزیرغوررکھا۔ اس کی ملازمت کی مدت ابھی ختم نہیں ہوتی تھی اور یہ بات کوئی شخص خاگی اسباب کی بناء پرفوج سے علیحدہ ہونا چا ہتا ہے کوئی زیادہ

وقعت نہیں رکھتی تھی ۔فوج کے آئین میں جذبات کے لیے کوئی جگہنیں ہوتی۔

موٹر سائنگل کی سواری کا تفریخی مشغلہ اس نے جاری رکھا۔ ووصرف Brough ساخت کی گاڑیاں خرید تا اور جب خرید چکٹا تو ہرا کیک کو Boaureges کے نام سے موسوم کرتا ہوں بھی ہی موٹر سائنگلیس بن کر نگلنے کے بعدا پٹی رفتار کے لیے خاصی مشہور ہوتی ہیں لیکن و دان میں مختلف تبدلیاں کرتا اورانے جدیدکل پرزے ان میں لگا تا جس حد تک کہ خود مشین ان کی متحمل ہو سکتی۔

عربستان کے کارناموں کی یاد مدہم ہوتی جاری تھی بھی بھی کوئی نیا شکوفہ ایسا کھٹا جس سے تھوڑ کی دیر کے لیے یاداز سرنو تازہ ہو جاتی۔ پچھ عرصہ تک اس کی بھی کوششیں کی گئیں کہ کوئی جماعت ایسی بنائی جائے جوعر بستان کی بغاوت کافلم تیار کر لیکن لارنس کواس سے کوئی سروکار نہ رہا۔

ایک سال بلکداس سے پچھزا کد عرصہ تک اس کی زندگی ایسی گزری جو 1918ء کے بعد سے اس کے زندگی ایسی گزری جو 1918ء کے بعد سے اس کے لیے انتہائی پرسکون تھی۔اس کی اپنی ذاتی موٹر سائیکلیس تھیں ۔فرصت کا ساراوقت وہ اپنی جھونپڑی واقع ڈورسٹ میں گزارتا۔ نتخب حلقہ احہاب سے اس کا رابطہ بھی برابر قائم رہااب ووایک دوسری کتاب لکھنے میں مصروف تھا جس کا موضوع زندگی اور بالحضوص فوجی زندگی کا مرقع چیش کرنا تھا۔

نے کسی قشم کی حرکت تک ندگی ۔ ڈاکٹر ول نے اس پراتفاق کیا کدکوئی معمولی آ وق ان ہونہا ک ضربات کی تا ب ندلا کرای وفت دم تو ژ دیتا لیکن لارنس کی ساخت ایس تقمی کدحالت ہے ہوثی میں بھی اس کا جسم زند در ہنے کی شاندار جدوجہد کرر ہاتھا۔

موجودہ سائنس ہے جنتی بھی مدول عتی تھی سب کی سب وول کے اس بیار کے بستر کے پاس لا کرجمع کردی گئی۔ لیکن آخر کا رمضطرب جیار داروں نے سر بلاجی دیا۔

ول میں سیم بیر کر الارٹس نیج بھی جائے تو اس کے دماغ اور اس کی زبان پر ان ضربات کا مستقل اثر ہاتی رہے گا اور سے جان کر کہ لارٹس چون وچو بند زندگی کا کتنا والدا دہ تھا۔ تیار وار میرآس لگائے رہے کہ آسانی سے اے زندگی سے رہائی نصیب ہوجائے۔

' ہفتہ کے دن اور رات کے بنو میل محفظوں میں زندگی اور موت کی مشکش برابر جاری رہی ۔ لیکن آ دھی رات کے وقت میں معلوم ہوا کہ اس کی شجاعا نہ زندگی صرف پچھ دمریکی مہمان ہے۔

اس کے کارناموں پرسکوت اوراخفاء حال کا جو پردہ پڑا ہوا تھا اب اس ہے بھی زیادہ وزنی لبادہ بن گیا جس میں وہ اس طرح لیٹ گیا کہ اس کا مجھنا فہم وادراک سے باہر ہوگیا۔

میں جان کر کہ موت کا وقت قریب ہے ساری اخباری دنیا دم سادھے کھڑی تھی اور ہرایک بے جین تھا کہاس بطل عظیم کی رحلت کی خبرسب سے پہلے دنیاای سے سنے۔

19 مئی انوار کے دن 8 بینے کے دقت بعد لارنس کے جاں باز قلب کی خفیف می حرکت بھی رک مٹی کوئی افواہ بھی موت کو چھپائیس سمتی تھی لیکن یہ بجیب بات ہے کہ لارنس کی موت تک پراسرارتھی۔

بعد میں جو تحقیقات ہوئی اس میں دفعدار نے جس نے الارٹس کومٹرک پرآتے ویکھا تھا پر زورطر یقدے نایا کداڑکوں کی تکرسے سیجنے سے عین قبل ایک سیاو موٹراس کے بازو سے مخالف سمت میں گزرگئی۔

لڑ کے اس کود کیے نہ سکے اور نہ کسی اور نے دیکھالیکن دفعد ارکواس میں کوئی شبہ نہ تھا۔

### ﴿بابنبر18﴾

منی کی 13 تاریخ بیر کا دن تھا۔ دو پہر سے پھھ عرصہ پہلے ہی لارنس اپنی موثر سائیکل پر بودنگ ٹن یکپ واقع ڈورسٹ کو گیا ہوا تھا۔ اس مقام پر 1923ء ٹیں اس کی ٹینک کور Tank کی ملازمت کا زماندگز راتھا۔

سراک کے راستہ پریمپ ہے 50 یا60 میل فی گھنٹہ کی رفقار سے وہ والیس ہورہا تھا کہ
ایکا بیک دولڑکوں سے ٹر بھیڑگئی۔ جولارٹس کی ست میں سائیکلوں پر چلے آ رہے تھے۔خودلڑکوں کا بیان
ہے کہ وہ پہلو بہ پہلو چلے آتے تھے کہ کی نامعلوم وجہ سے انہوں نے آگے بیچھے ہوجانا چاہا۔ یہ معلوم ہی
نہ ہوسکا کہ خودلا رنس کونظر نہ آیا یالڑکوں نے بٹنے میں تا خیر کردی سڑک پر ایسے نشان البتہ موجود تھے جن
سے چند چلنا تھا کہ کھر سے بیچنے کے لیے اس نے بڑے زور سے گاڑی کوروکا ہوگا لیکن اس نے اس میں
بہت تا خیر کردی تھی نتیجہ بیچوا کہ ہنڈل پر سے ہوتا ہوا منہ کے بل زمین پر آرہا۔

اس کودول کے فوجی دوا خانہ پر فوراً پہنچادیا گیا اورا خفاء حال کی پوری کوشش کے باوجود حادث کی خبرین خاہر ہمو ہی گئیں اور چند گھنٹوں میں ساری دنیا جان گئی کدونیا کی ایک بجیب وغریب شخصیت کو بہت میں اندیشہ تاک حادثہ سے دو چار ہوتا پڑا ہے اور جو پر خطر حالت میں دوا خانہ میں پڑی ہوئی ہے جول جول دفت گزرتا گیا ہر خض اس کے متعلق اپنے اپنے شبہات اور طنز و تفخیک کو بھول گیا۔ اب جب کہ دارنس کی زندگی خطرہ میں تھی اس کی بڑائی پر زور دیا جانے لگا بڑے برے ڈاکٹر اور سرجن مشورہ کے کہ ال رنس کی زندگی خطرہ میں تھی اس کی بڑائی پر زور دیا جانے لگا بڑے بروے کا کہ لانے کے لیے طلب کے گئے۔ دوسرے ماہر بھی اس کو زندہ رکھنے کے ہر ممکنہ وسیلہ کو بروئے کار لانے کے لیے دوا خانہ پر بھا گے آئے۔

منگل بدو جعرات اور جعد ۔۔۔۔سب دن ہے ہوشی کی حالت میں گز رہے اور لارنس



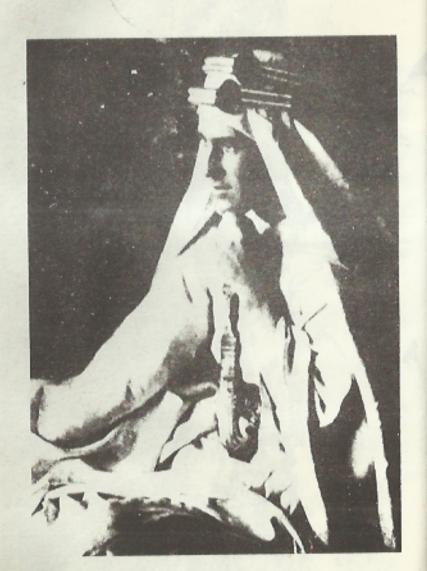

دریائے فروم کے کنارے ایک معمولی می قبرین لارٹس اوراس کے اسراراب آسودہ خاک

اس نے اپنی زندگی کوکوئی چیشان بنانانہ چاہا۔ بلکہ بیشتر انگریز وں کی طرح انچھی لڑائی لڑتار ہا اور جب وہ ختم ہوگی تو اس کے متعلق سب پچھے بھول گیا۔

شہنشاہ جارج پنجم زندگی میں اس کواعز از واکرام سے سرفراز کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے نتھاب اس کے بھائی کے نام اپنے پیام میں خراج چسین اوا کیا۔

یام میں تکھا تھا'' تہبارے بھائی کا نام تاریخ کے صفحات میں زندہ رہے گا۔ بادشاہ کوشکر گزاری کے ساتھ الن خدیات کا اعتراف ہے جواس نے اپنے ملک کے لیے انجام دی تھیں اور اس ک تو قعات سے لبریز زندگی کے اس صرت ناک انجام پراقسوس ہے۔''

دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے اس فرائ تخسین میں ایک حسرت بھی شامل ہے جس کی صدائے بازگشت ہرول سے آ رہی ہے بیدہ دہ کراٹھنے والاغم اس لیے ہے کداس چھونے سے گر بڑے دل والے انگزیز کو اس حسرت ناک انجام کے سب وہ دنیاوی سکون ندمل سکا جس کی وہ مشا قانہ طریقہ پر تاش کرتار ہاتھا۔

آ زادی کے لیے وہ شدت اور تخی سے اثر تا رہا ہماری اس پر شوراور مشینی و نیا ہیں اس کا آنا ایسا آنا فانا تھا کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے چیکا اور قبل اسکے کہ ہم پوری طرح سمجھ کیس کہ کتنی پر توقع زندگ ہم سے چینی جارہ ہی ہے وہ ہم سے رخصت ہوگیا۔

.....

نت

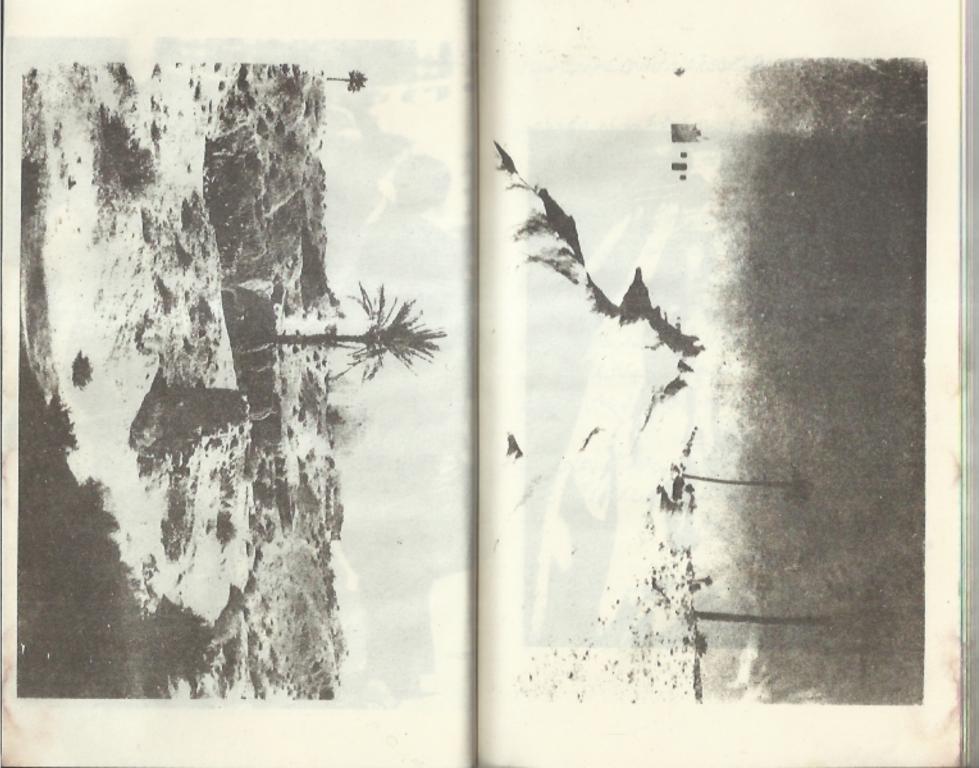





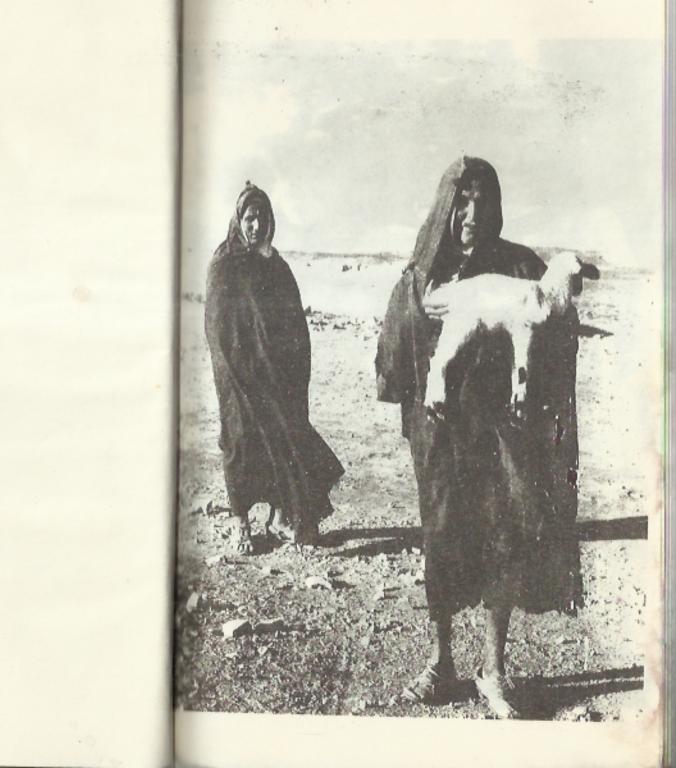

#### لارنس آف عريبيه

کرنل لارنس جے عام طور پرلارنس آف عربیبیہ کہاجا تا ہے اس نے ترکوں کی خلافت کے دوران شعوری طور پرعرب وعجم کے درمیان خلیجی مسایل پیدا کیے ، ساتھ ہی مغربی دانشوروں نے اس سوچ کو پرو پیگنڈا میں تبدیل کرکے علاقائ نہلی اور لسانی تفریق کو ہوادی۔ جسکا نتیجہ بیہ ہوا کہ عربوں اور ترکوں کی آپس میں شن گئ ، اور خلافت کا ادارہ جو امت کو مربوط رکھے ہوئے تھا منتشر ہوکر رہ گیا۔ اس کا یا پلے فاقدام سے اسلامی افتدار پر ایس کاری ضرب گی جس کے اثرات ختم ہونے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہوگا۔

#### مکتبه اوروادب 27-18 اورادی ادم

E-mail: urduadab@hotmail.com



ISBN-969-8208-63-1

Abdul Waris
www.warisonline.com

